جصتهوم

# يبشكونيول بإغتراضا تشجيح ابات

## ١- بيشگونَى متعلقه مرزااحربيك غيرو

خداتعالے کی سنت قدیمہ ، حب کوئی قوم اپنی بداعمالیوا ، کی وجے اللہ تعالی کے عذاب کی مستحق ہوجاتی ہے تواللہ تعالی سن قدیمہ ، حب کوئی قوم اپنی بداعمالیوا ، کی وجے اللہ تعالی سنتی ہوجاتی ہے تواللہ تعالی اس قوم کو عذاب از ل کرنے سے قبل آخری اتمام مجت کے طور پرایک حکم دیا کرتا ہے کم میں ان ایت معمولی ہوتا ہے مگراس کی خلاف ورزی " اون سلی پیٹے پر آئری تا اس تا تا ہے میں اللہ تعالی افاق کی بیٹے پر آئری تا اس قرائی ہے آئری تا کہ تر فینے افغان کوان الفاظ میں بیان فرقاہے تو آئے آئری تا کہ ترفیکا افقائی تا کہ ترفیکا اور میں تو افرانی رہ برب کی حجب ہم کی سبتی کو تباہ کرنے کا دادہ کرتے ہیں تو افرانی کرنے ہیں یہی ان پر فرد جُرم مگ جاتا ہے اور ہم اکو باکس ساہ ور داد کر دیتے ہیں۔

"ماہ ور داد کر دیتے ہیں۔

فينانچ اى قتم كى اتمام جت كى ايك شال مورة التمس مي بيان فرال به . مَقَالَ لَهُ مُدَ دَسُولُ اللهُ مَدَ دَسُولُ اللهُ مَدَ دَسُولُ اللهُ مَدَ مَ عَلَيْهِ مَ اللهُ مَدَ دَسُولُ اللهُ مَدَ مَ عَلَيْهِ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

میں میں سنت اللہ متی جس کے ساتھ اللہ تعالی نے حضرت سنج موعود علیالسلام کے قری دشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا۔ وہ لوگ رجیسا کفضیل آگے آگی ) خداتعا لئے کے شکر آنحفرت اور قرآن کے دشمن تنجے ، ہندو تهذیب اور ہندوان رسوم کا ان پر گھرا اثر تھا ، جس طرح ہندووں کے ہاں اپنی گوت اور فران میں شکاح 'اجا ترجمجھا جا آ ہے ای طرح وہ لوگ دمزا احمد بیگ وغیرہ ) جی بیرخیال کرتے تھے کو اسلام نے جو چیا ، ماموں اور خالہ کی لوگی کے ساتھ نکاح کو جائز قراد دیا ہے ۔ یہ نمایت قابل اعتراض میں وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مندرجہ بالا رشتوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرا حضرت دیا ہے۔ اس لئے آنحفرت نے جو اپنی بھو تھی کی در کی در حضرت دیات ، اس سے تعام کیا وہ کرنے کے متراوت ہے۔ اس لئے آنحفرت نے جو اپنی بھو تھی کی در کی در حضرت دیات ، سے تکاح کیا وہ

مجى ناجائز تھا سوخدانعالے نے ان كى بدكردارلول اور نافرمانيوں كے باعث احن كي تفليل آ كے استے كى، انکو قوم صالح کی طرح ایک آخری مکم دیا کدوه (احد بیگ) این اوا کی ایجاح حفرت می موعود سے كردي كُدُوي كُلُوي كاح قرآن مجيدكي آيت كُونُوْ (صَعَ الصَّدِيقِيْنَ والتوبه : ١١٩) كم طابق (كه صادقين كيساندتعنق بيداكروى موجب رحمت اوريكت بوكار

مدیونکرحفرت اقدس کارشته ان لوگول کےساتھ ای قسم کا تھاجس میں ہندو واندر روم کے ماتحت بالمي نكاح كوده مراسم محقة تفعي اس لئ خداتعالى نے خصوصيت سے اسى امر كو كيا يحب طرح التخفرت كم زيزت ومفلقة زيد كاساخد كاح كمتعلق خدا نعالى ف فرمايب بيكيلاً يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي آرُواج أَدُعِيَا عِهِمُ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَ وَطَرُّ الاعزاب، ٢٨) كريم في ينكاح كيا تاكدمون اليف منبقول كي مطلقه بولول كي ساته نكاح كوفرا أيمجيس -

كوياس مدرهم كومثاف كم الخدالة تعالى في أتخفرت كاحفرت ديزت سي نكاح كيا بعينها

مجمعي إى امركومينا، تأان كي اصلاح مواورية خيالات فاسده ان كے دماغ سے كل جاتيں ـ ٣ تميري مكمت ال من يقى كريوكم الله تعالى كوانجي اصلاح مقصود تعي اور ماريخ اسسلام -

ثابت ہے كر بعض اوقات نى كے ساتھ جمانى رشت ردكى كے ما مذان كى اصلاح كامورب بوجا آ ہے جيساك أم جينيت بنت الوسفيان اورسودة بنت رمعة كي الحفرة كي نكاح من آجافي وجس إن كے خاندان علقه بكوش اسلام مو كئة اى من خدا تعالى نے آمام جنت كے لئے مبى آخرى حكم مزا احمد بیگ وغیرہ کو دیا۔

#### مخالفين انبيار كانسيؤة تكذب

حِنْرِ الله من موعود علیالسلام کی یہ بشکوئی ایک عظیم انشان بشکوئی تعی جوانی تمام شروط کے ساتھ

نفظاً نفظاً پوری ہوگئی، میساکر خود حضرت میں موغود تحریر فرماتے ہیں:۔ "اور ہم نے سلطان محمد کے بارے ہیں اس کی موت کی دجہ " اخیر علیحدہ استہار ہیں السے طور پر "نابت كردى كي حب كے قبول كرنے سے كسى ايمان داركو عذر نسيں ہوگا اور بے ايمان جويا ہے كو كھے یادر کھنا جا ہینے کریر بیشکونی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ لوری ہوگئ حس سے کوئی دانشمند انکار نہیں (انوادالاسرام منز)

نوط بد بعض أن وكول كومن كوحفر يميح موعود كالماول كاعلم نيس فاكسار رفعن كياسيدكم گویا بید دعویٰ کرید بیشگو نی لوری برگئی خاکسار کی ایجاد ہے جیساکیمولوی ثنا سرالند حس نے اس پاکٹ بک كُنْقُ كِيكَ إِيكِ الْسَهَادِي إِلَى إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اعتراض مکھا ہے حالانکہ بیمحض اس کی لاعلمی کا تیجے ہے کیونکہ یہ میرا دعویٰ نمیں ۔ بلکہ خود حضرت بیم موعود ( خادم ) علياسلام كادعوى ميء

ال بھیرت نے اس بشگوئی کو حضرت سے موعود کی صداقت و حقانیت کی ایک دلی سمجھا اس خاندان سے تعلق رکھنے والے بیسیوں آدمی علقہ گوش احمدیت ہوئے مگر معلقہ آئے کھٹھ " اپنے شیوہ استہزار وتمنز سے بازنہ آئے۔

خداتعالی نے قرآن کریم میں آنحفرت کو مناطب کرے فرایا تھاکہ فکستا قضای ذَیدہ یَ تِنْھا قَ طَرَّا زَقَ جُنْکُھا (الاحزاب ، ۳۸) کرجب زیر نے حفرت زیریٹ کوطلاق دیدی توہم نے آپ کے ساتھ آسمان پرنکاح برطھ دیا۔

ین نفط نیر قسط کا حضرت میم موعود کو خداتعالی نے محدی بگیم کے متعلق فراہ۔ وہاں متراکظ کے تحقیق فراہ۔ وہاں شرائط کے تحقیق کے باعث حضرت زیز بھی کا نکاح ہوگیا یم گریجر بھی مخالفین اس براعتراض کرنے ہے باز ندآ تے اور آج تک اس کے متعلق مرزہ سرائی کرتے دہتے ہیں۔ بیال شرائط کے عدم تحقیق کے باعث محدی بگیم کا نکاح نہ ہوا ، تواس پر بھی مخالفین اعتراضات کرنے ہیں بیش بیش بیس عرفی کے بونا یا نہ ہونا یا نہ وہ فطری بغض ہے جو روز از ل سے معاندین وہ فطری بغض ہے جو روز از ل سے معاندین وکی بین سے میں اور از ل سے معاندین کے بین سے بھی اس کا باعث در حقیقت وہ فطری بغض ہے جو روز از ل سے معاندین وکی بین سے بھی اس کا باعث در حقیقت وہ فیری بغض ہے جو روز از ل سے معاندین کے بین سے بھی اس کی باعث در حقیقت وہ فیری بغض ہے جو روز از ل سے معاندین اس کی بین سے بھی بین سے بھی بین سے بھی بین سے بین بین سے بین سے

و کمذیمین کے شامل رہا ہے۔ چنانچ ہم محدی ہیں کے ساتھ متعلقہ بٹیگوئی کوئی قدر تفصیل کے ساتھ درج ذیل کرکے ہل ہمیر حضرات سے ابیل کرتے ہیں، اگر وہ خدا کے لئے انصاف وخدا تری کے ساتھ اس بٹیگوئی پر نظر کوالیں گے تو ان پر روزِ روشن کی طرح واضح ہوجائے گا کہ نرمرٹ پیکراس بٹیگوئی پر مخالفین کی طرف سے میں قدر اخراضات کتے جانے ہیں وہ سراسر باطل ہیں، بلکہ ریمی کہ ریٹیگوئی بعینہ ای طرح جس طرح صفرت بیم عود علیا اسلام نے اس کو بیان فروا پاتھا، پوری ہوئی ۔ و کا مقدم کا کہ شرکت فینی ۔

## مخالف عُلمار كي غلط بيانيان

مخالف علما - اس بشگوتی برا عراض کرنے کے لئے ہمیشر مدافت وانصاف کو بالات مان دکھ کریے کہا کرنے ہیں کہ مرزاصاحب نے فرمایا تھا کہ تحدی بگیم کے ساتھ مرا نکاح ہوجائیگا، اگر مرا نکاح محدی بگیم سے نہوا تو مِن مجبول ہوجاوں گا اور "بدسے بتر تضهروں گا" چونکہ مرزاصاحب کا نکاح محمدی بگیم سے نہیں ہوا لہٰذا مرزاصا حب مجبوٹے ہیں- رنعوذ بالند)

یہ وہ طریق ہے کرجس سے وہ اس بیٹگوئی کو بیش کرکے عوام کو دھوکا دیتے ہیں۔ حالا نکم مُوا شاہد ہے کہ یرسب جھوٹ ہے۔ افر اس اور دھوکا ہے۔ اگر صفرت میں موعود نے اس طرح بیٹیگوئی فرمانی ہوتی توخیا حمدی علماء کا اعتراض درست ہو ا مگر واقعہ یہ ہے کہ مخالف علماء ہمیشراص وافعات کو صفرت کرکے بیحد تحریف کے ساتھ پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔

#### ۴۴۸ پشیگوئی کی غرض و غایت

ای بشگونی کے سمجنے کے لئے ضروری ہے کہ سباس کی اصل غرض وغایت کو بیان کر دیا جاتے -حفرت میسے موعود خود تحریر فرماتے ہیں :-

"إِنَّ الله مَا أَى البُناء عَنَيْ وَعَيْرَهُمْ مِنْ شُعُوبِ آبِي مَا أَيْ مَا أَيْ الْمَعْمُورِيْ فِي الْمُهُلِكَاتِ وَالْمُهُلِكَاتِ وَالْمُهُلِكَةِ وَالْمُهُلِكَةِ وَالْمُهُلِكَةِ وَالْمُهُلِكَ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ وَمِنَ الْمُهُلِكِينَ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَمِنَ الْمُهُلِكِينَ وَلَيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي وَلَيْ وَلِي وَلِي

ا پنے نفسانی جذبات کے لحاظ سے بیروانِ جذبات وشہواتِ نفسانیہ ہیں ۔ اور نیزید کہ وہ وجود خداوندی کے منکر اور فسادی ہیں ۔"

ال کے آگے بیا نتک فرطیا۔ و کالنُو ٓ ا آشَدُ کُفُوّا باللّٰهِ وَدَسُولِهِ وَالْمُنْجِرِيُنَ يقضنا و اللّٰهِ وَقَدْ رِبِعِ مِنَ اللّٰهَ هُرِينَ - رَآئيندكالاتِ اسلام مَثَنَّهُ ) كروه لوگ فدا وربول كے يخے منكرا ورقفنا و فدر كے نماننے والے بكد دہر يہ تھے۔

ان کی ہے دبنی اور دہریت کا پوری طرح علم مندرجہ ذیل واقعہ سے ہوسکتا ہے جو حضرت مسح موعود نے آئینہ کمالاتِ اسلام میں تحریر فروایا ہے :-

فَا لَّفَقَى ذَاتَ لَيْلَةً إِنْ كُنْتُ جَالِسًا فِي بَيْتِي إِذْ جَاء فِي رَجُلُ بَاكِيًا فَفَرِعْتُ مِنْ اللهِ فَقَلْتُ عَلَا اللهِ مَنْهُ إِنْ حُنْتُ جَالِمًا عِنْدَ مِنْهُ إِنْ حُنْتُ جَالِمًا عِنْدَ مَنْ لَا لِمَا أَعْظَمُ مِنْهُ إِنْ حُنْتُ جَالِمًا عِنْدَ مَنْ لَا لِمَا أَعْظَمُ مِنْهُ إِنْ حُنْتُ جَالِمًا عِنْدَ مَنْ لَا اللهِ مَنْ لَهُ مَنْ لَهُ مُنْ لَكُولُونَ اللهِ مَنْ لَكُولُونَ اللهُ اللهِ مَنْ لَكُولُونَ اللهُ اللهِ مَنْ لَقُولُونَ اللهُ اللهِ مَنْ لَقُلُهَا وَيَقُولُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ی ایک دات ایسا آنفاق مواکر ایش تفس میرے پاس دو تاہوا آیا، یک اس کے دونے کو دکھ کر خالف ہوا اور اس سے او چیسا کرنم کو کسی کے مرنے کی اطلاع مل ہے ؟ اس نے کہا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ! میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو دین خدا وندی سے مُرتد ہو چکے، بیں ان میں سے ایک نے آنخفرت صلی الشد علیہ و لم کونیایت گذری گالی دی، ایسی گالی کراس سے پہلے میں نے کسی کافرک

منسے می نہیں تی تھی اور میں نے انہیں دکھا کہ وہ قرآن مجد کو اپنے یا وُں کے بنچے روندتے ہیں اورائیے کلمات بولئے ہیں کہ زبان بھی ان کونقل کرنے سے گندی ہوتی ہے اور وہ کتے ہیں کر فعدا کا وجود کوئی چیز نہیں اور بیکر وُنیا ہیں کوئی معبود منہیں ، میصف سے جمعوٹ ہے چرمفتر یوں نے بولا میں نے اسے کہا کرکیا میں نے تمہیں ان کے باس میضف سے منع نہیں کیا تھا ؟ بس فعداسے ڈرو اور آیندہ ان کے پاس کبھی نہ میضا کر واور تور کرو۔

ينحط اخبار حثيمة نور أكست مصطلة من شائع موا تعا-

اُن کی اس انتائی شوخی اورمطالبنشان پرحفرت سے موعود نے مدا تعالی سے دُعافرمائی جس کا ذکرحضور نے آئینہ کمالات اسلام کے مالیہ پر بدیں الفاظ شروع فرمایا ،

دَثُلْتُ يَارَبِ - يَارَبِ انْصُرُ عَبْدُكَ وَ اخْدُلُ آَمْدُا وَكَ الْوَكُومِي فَكِمالِ مِيكَ مُدا إاسمير عندا إا اين بندے كى مدوفرا اوراپنے وَثَمنوں كودلاكر۔

اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے حضو کو الها ما وہ نشان دیا گیا جس کے لئے وہ لوگ ہو تعلم بے تاب ہورہے تنے بینا نخیہ خدا تعالیٰ نے فرمایا بہ

وَإِنْ كَأَيْتُ عِضْيَانَهُ مُ وَهُ فَيَانَهُ مُ وَهُ فَيَا لَهُ مُ فَسَوْنَ اَصْرِبُهُمْ مِالْوَاعِ الْاَفَاتِ إِيدُهُمُ مِنْ تَعْتِ السِّمُ وَهُ مَا أَفُعَلُ مِهِمُ وَكُنَا عَلْ حُلِّ شَيْءٍ فَعُورِيْنَ إِنِيُ آجِعلُ

نِسَا، هُمُهُ اَدَا مِلُ وَ إَبْنَا وَهُ مُ يَنَا فِي وَهُوْ تَهُ مُ خَرِبَةً لِيَدُو وَقُوْ اطَعُمَ مَا قَالُوا
وَ مَا كُتَسُبُوْ ا وَاحِنْ لَا الْهَيْكُهُمُ وَفَعَةً وَ احِدَةً لَا بَلْ فَلِيْلًا قَلِيْلًا لَعَلَمُهُمُ الْمُعِمُونَ وَمَا كُتَسُبُوْ ا وَاحِدَ لَا بَلُو يَعِمُ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَعَلَى جُدُرانِ اللّهُ وَيَعِمُ وَ عَلَى جُدُرانِ اللّهُ وَيَعِمُ وَيَكُونُونَ مِنَ النّبَوَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَعَلَى جُدُرانِ اللّهُ وَيَعِمُ وَيَعَلِيهِمُ وَمَوْلِيهُمُ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَعَلَى اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ وَيَعْمُ وَلِيهُمُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَلَيْ اللّهُ وَيَعْمُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَلِي اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يثيگوئي کي مزيد فليل

مندرجہ بالا هبارت میں صاف طور پر تبایا گیا تھا کہ خدا ان کی عور توں کو بیوائیں اوران کے بچوں کو تنہم کو یہ ہے گا بھراس کے ساتھ ہی تو ہباور رہوع کی خرط بھی مذکورہے کہ خدا تعالیے انکو کیڈم ہلاک خمیس کر بگا تاکہ اگر وہ توریر کس تو بچ حاتیں۔

ان خورتوں کو بیوائیں اور بچوں کے تیم بننے کی تفصیل حضرت سے موجود علالسلام نے اس طرح بیان د مائی ہے کہ اگر مرزا احد بگ اپنی دختر کلال (محمدی بگیم ) کارشتہ حضرت سے موجود سے کردے تووہ الح اس کا خاندان ای طرح روحانی برکات سے حصتہ پائیگا حس طرح اُم جید بیشر بنت ابوسفیان اور مؤدوبت زمعہ نے خدا کے دسول ملی اللہ علیہ وہم کے نکاح میں آکر اپنے قبیلہ اور خاندان کو بینچا یا۔ (کم ایکے خاندان اور قبیلے ان کے نکاحوں کے باعث اسلام میں داخل ہوگئے )۔

الهام اللی نے ساتھ ہی بیعبی تبادیا کہ وہ اپنی اندرونی حالت رئیس کا ذکراو پر آچکاہے ) کے باعث برگز بیرزشتہ نہیں کر مگا اور اس صورت میں حس دن وہ کئی آور شخص سے اس کا نکاح کر دیگا اس کے اعد میں ا سال کے عرصہ میں اور جرشخص سے اس بولی کا ٹکاح ہوگا وہ اڑھائی را ہا ۷) سال کے عرصہ میں بلاک ہو جائے گا اور لڑکی بیوہ ہونے کے بعد نکاح میں آئے گی حضرت سے موعود کے اپنے الفاظ حسب ذیل

"اس خداتے قادر عمیم طلق نے مجدسے فرمایک استخص داحربیگ) کی دختر کلال کے دیکا سے اس خدا کا در میں کا در میں کا در میں کا در موادر انکو کدھے کہ تمام سلوک اود مروّت تم سے ال ترواسے

ا ۱۹۸ کیا جائیگا۔ اور یہ نکاح تمہارے لیے توجب برکت اورایک وقت کانشان ہوگا اورتما کو جو کہ اور برکت اورایک وقت کانشان ہوگا اورتما کو جو اشتمار ۲۰ فروری کششائید میں دوج بیں بکین اگر کاح سے انخراف کیا تو اس لڑک کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کی دوسرے شخص سے بیا ہی جائے گا وہ دوز نکاح سے اڑ باتی سال تک اور والداس دختر کا مین سال تک فوت ہو جائیگا "
گی وہ دوز نکاح سے اڑ باتی سال تک اور والداس دختر کا مین سال تک فوت ہو جائیگا "

رالهام اللي في ساتھ بي ايك اور بات بادى كراول مرزا احد بيك ابني دوكى كانكار ح صروركى دومرى

عكد كرديكا ييناني اس ك الفالات يرين :

حَدْ بُنُوا بِالْيَنَاوَكَانُوا بِهَا لَيَسْتَهُ رِعُونَ فَسَيَكُ فِي لَهُمُ اللهُ وَيُرَدُّهَا ( وَ فَا لَيْتُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ينى انوں نے جارب نشانوں كو عبلا يا اوران كے ساتھ تسخر واسترام كيا . خدا تعالى انجام كاراس لاك

كوتمهارى طرحت والبس لائيكاء

لا اهديك هذه و احداد الميك المدين المان الميلاد الميك الميك الميك المعالم المرابطة المرابطة

كرليس اور توبر كرف والول بي سع بوجائي -

۱- اگروہ نوبر نکریں گئے تو خدا اُن پر بلا پر نازل کر گیا۔ بیا تک کروہ نابود ہوجا تیں گئے، ایکے گر بیوا قال سے بھر مباتیں گئے اور انکی دیواروں پر خضب نازل ہو گا، مکین اگر وہ رج ع کریں گئے تو خدا دیم کے ساتھ رجوع کر گا۔

ا اشتار ۱۰ فردی ششار ۱۰ فردی شنانه ضمیر اخبار دین بند ارتسرادی مششطه هموا آتینکالات اسلام) دونول عبارتی بانک دانسی میں اور کمی تشریح کی متماج نمیں مصاف طور پران می تو بر کی شرط خدکور سے اور تبایا گیا ہے کران کوگوں پر اجن کی جلاکت کی چنگو تی تھی) اگروہ تو به نگریں اور رجوع شرائی کے تو عذا ب نازل برگا میکن اگروہ رجوع کریں گے توضا رحم کے ساتھ ان پر رجوع کو گیا ۔

٣٠ تميراتبوت اس امر كاكر بيشكونى من توركى شرط فدكور تمى يصرت بين موعود كم مندرج في الهامات ين جوهنور نے اسس بيشكونى كے متعلق ثنائع فرمات -

مَ أَيُنَ هُذِهِ أَلْمَرْدَةً لَا وَالْمُرْالِكَاءِ عَلَى وَجُهِمَ الْفُلُتُ آيَّتُهَا الْمَرْدَةُ تُلُويِيُ تُوبِيُ فَإِنَّ الْبَلَاءَ عَلَى عَقِيكِ والْمُصِيْبَةُ كَالِالَةٌ عَلَيْكِ يَمُوتُ وَيَبْغِي مِنْهُ كِلَابٍ

ان المالات میں تُو بِیْ تُنُو بِیْ کُو بِیْ کُو بِیْ کُو بِیْ کُو بِیْ کُورِ بِالسبع میں کہ وہ مصیبت جواس خاذان برآنے والی تعی وہ تو بسے تی سکتی تھی اور تُنُو بِیْ تُنُو بِیْ مِی محمدی تیم کی نانی کو محاطب کرنے سے خوا کی اس معصد بیہ ہے کہ اس انداری بیشگوئی میں توب کا دروازہ بہت و بیع ہے۔ کبیروگنا ہوں کو چھوٹر کر جو دوسے سندروگناہ ہوتے ہیں ،ان کے تلک ایک آدمی کی دعاسے دوسرے کے گناہ معاف ہوسکتے ہیں یی وجہ ہے کہ التحیات میں یہ دعاسکھ اتی گئی ہے رَبَّنا اغْیفر یِنْ قدید الله تی کراسے ہارے باب

اى طرح سائى دُرتت كے بے مى دُما كھلال كى - رَبِ الْجَعَلْنِي مُقِيْعَ الصَّاوَةِ وَمِنْ

ذُيِّيتَيْ كراسالندا مجاورميري وريت (اولاد) كومي نماز كا قالم كونوالابنا-

مَوْسِكُ الْوَبِيَ الْمُوْبِيَ الْمُوْبِيَّ الْمُوْبِي الْمُ كُومُ الْمَابِ كُلِيَ بِيَالِيَا ہِكُرانِ بِشَكُونَي مِن جُولُو لَى اللّٰهُ مُن كُومُ اللّٰهِ عِيانَكُ لَا اللّٰهِ كَان كُومُ الداورا تعفقار سے فوات كام ملاہ بنتے اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

مواتعالی نے اس عاجز کے مخالف اور منگر درشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر بیر پنیگوئی الله کر ہے کدان میں سے جو ایک شخص اس کر بگ نام ہے اگر وہ اپنی بڑی ولکی اس عاجز کو نئیں دیگا تو تین برس کے عرصہ تک بلکہ اس سے قریب فوت ہوجائیگا اور وہ تو اس سے نکاح کر تھا روز نکاح سے اڑھائی برس کے عرصہ میں فوت ہوجائیگا اور آخر وہ عورت میرے نکاح میں آتے گی "

ادرس سے می دافتے سوال سے بیٹابت ہو اسے کو تمری میگی کا حضرت کے نکاح می آنا احمد میگی اورسلطان محمد دونوں کی موت پرموتوف تھا ، یہ ہے ،۔

تیمُوْ تُ بَعُلُهُا وَ اَبُوْ هَا إِلَّ تَلَا فِ سَنَةٍ مِنْ يَوْ مِ النِكَاحِ ثُقَدَّنُرُدُ هَا إِنْكَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا (كرانت العادقين آخرى المثيل بيج براس) فاونداور باليم إنكاح عقين سال كي عصر مي مرجاتي گاوران دونوں كي موت كي بعد ہم اس عورت كو تيرى طرف والي لائي گئے۔ ما ١٥٩٠ مدراس سے معبى واضح حوال حسب سے يہ تابت ہو جا آ ہے كذكاح كى بيشيكو تى اصل بيشيكو تى رخمى ، بكد اصل بيشيكونى احمد بيك اورسلطان محمد كى بلاكت تحى ، يہ ہے ، ـ

حَانَ اَصْلُ النَّمَقُصُودِ الْإِهْ الآكَ وَ تَعُلَمُ اَنَّهُ هُوَ الْمِلَاكُ وَ اَمَّا مَزَ وَيُجُهَا

إِيَّا مَ بَعْدَ إِهُ الْمُلَاكُ وَ الْهَالِكِينَ وَالْهَالِكَاتِ فَهُو لِا عُظَامِ الْلَيَةِ فِي عَنِي الْمَخْلُو فَاتِ رَائِهِ اَتُحَامِلًا كُرُا تَعَا اوراس عورت كاميرے كاح رائي الله كرا تقا اوراس عورت كاميرے كاح مِن ان انكى موت كے بعد ہے اور وہ مى معن نشان كي علمت كولوگوں كى نظر مِن برها نے كے لئے ذكر امل مقصود م

عُونَیکہ یہ ابت ہوگیا کہ صفرت سے موعود کی اصل بیشگو اَ یہ تھی کدمز اِسلطان محراوراح ربگ اگر توبہ زکریں گے " تو تین سال کے عوصہ میں فوت ہوجائیں گے اور انکی وفات کے بعد "محمدی بھی صفرت کے نکاح میں آتے گئی۔

بیاں پرطبعاً سوال بیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت سے موعود کویہ تبایاکہ احربیگ اورسلطان محمد اگر توبہ نہ کریں گے تو آئین برس کے عرصہ میں ہلاک ہوں گے جب خدانے توبہ کی شرط لگا دی ہے تواب موال یہ ہے کہ کیا وہ اس شرط سے فائدہ اُٹھا تیں گے یا نہیں ؟ اور اگر اُٹھا تیں گئے توکس حد تک ؟ خدا تعالیٰ توعالم الغیب ہے اس کو تومعلوم تھا کہ احمد بیگ اور سلطان محمد توبہ کی شرط سے فائدہ اُٹھا تی گئے یا نہیں ؟

توال موال كاجواب تُوبِيُ تُوبِيُ والعالهام كماته بي الكالفاظ من ديام ومايا: تُوبِيُ تُوبِيُ فَإِنَّ الْبَلَاءَ عَلَى عَقِيكِ وَالْمُصِينَةُ فَاذِلَةً عَلَيْكِ يَمُونَ وَ يَبْقَى مِنْهُ كِلَابُ مُتَعَذِدَ تُونَ

(تتمداختهاد ۱۰ جولاتی عاضیہ اُنتهاد ۱۵ جولاتی ششکات و بینے رسالت میں اللہ عاشیہ)۔
یعنی اے عورت! توبر کر، توبر کر، تنجھ پراور تیری لڑکی کی لڑکی پر عذاب نازل ہونے والا ہے
دان دونول مردوں میں سے احمد بیگ اور سلطان محمد میں سے ۱ ایک مرد ہی مریکا ایعنی وہ تور نہیں کرے گا
کیکن دومر ا توبر کرکے شرط سے فائدہ اُٹھا لیکا اور نہیں مرے گا راور اس طرح سے عورت بیوہ نہوگ میں نکاح نہیں ہوا۔ یعنی بے وجراعتراض کرتے میں نکاح ہوگا) اور گئے معون محقے رہ جائیں گے یہ کرکیوں نکاح نہیں ہوا۔ یعنی بے وجراعتراض کرتے دیں گئی گئی کہیں گئی ہے۔

اس الهام میں صاف طور پر بنادیاگیا ہے کداحمد بیگ اور سلطان محمد میں سے ایک شخص توبر کی شرط سے فائدہ اٹھا کر جج شرط سے فائدہ نہیں اُٹھائے گا اور اس کی موت ہوگی اور دوسر آشخص اس شرط سے فائدہ اٹھا کر جج جائے گا۔

" يَسُمُونُ " واحدمضارع مُركا سيغها على الرّجريب كرّابك مردم سي كان فادم المان فادم الله فادم المان في المان ا

مہم مہم ا۔ احر بیگ ضروراتی لڑکی کا نکاح کسی دوسرے شخص سے کردیگا۔ رئیر ڈھاآئیگ ،۔

د کاح کرنے کے بعد اگر نوبہ ذکریں گے " تو تین سال کے عصر میں احر بیگ اوراس کا داما در مواقیگے اوراس کی موہ ہو کرمیرے نکاح میں آئے گی " داشتار ، رفروری معتشات وضمیم رایس مند است بارج معتشات )

َ ٣- تورکی شرط سے دونوں میں سے ایک فائدہ نہیں اُٹھاتے اور مرجا ٹیگا۔ دیسٹوٹ ) ۲- دوسراشنص اس شرط سے فائدہ اٹھا ئیگا اور تو ہ کرکے نکے جائے گا دیسٹوٹ ) کمونکہ دونوں میں نہذار میں

یں سے ایک نے مزاہے۔ در لکی بوہ نہوگی۔ زینچشن چیارم)

۱-اس وجب نکاح نہ ہوگا رکیونکہ کا ح بیوہ ہونیکے بعد ہی ہوناتھا۔ انجام اہم منظا ا ۱- اور وہ لوگ جو ہر مالت میں زبان نکالنے کے عادی ہیں دجنگو قرآن کریم نے اعراف عالم میں کیا ہے۔ کیڈھٹٹ کے لفظ سے یاد کیا ہے ) وہ اس پر اعتراض کرتے رہیں گے۔ رَبْنِقِیٰ مِنْنَهُ کِلاَبٌ سَعَدِّدُدُوْلُ)۔

## پیشگوئی پوری ہوگئی

غرضكي حضرت مين موعود عليالسلام كى بيشگونى مندرجه بالا أمود پرشتل تمى آة اب درا واقعات برنگاه دُوابس اور ديجيس كه كيا خدا كے مين موعودكى باين فرموده باتيں پورى ہوتيں يانہ ؟ واقعات نے باديا كرحض مين موعود نے جس طرح بيشگونى كى تعى، حرف بحرف اسى طرح پورى ہوتى : -ار احد بيك نے محدى بيكم كا نكاح كه را پريل سافيات كومزا سلطان محد سے كرديا-١- احد بيك نے تو بركى شرط سے فائده نرا تھا يا اور روز نكاح سے بانخ مينے اور ٢٠ ون بعد

ين ٢٠ شمېر سافيان ته كوفوت بوكيا -اور تيموت والدام كايك سيلو لورا بوكيا -

م . سطان محدیث تور" کی شرط سے بیشگولی کے مطابق فائدہ اُمٹیایا اور توبر کرکے نے کیار تیموث ومرا سیلو بھی پورا ہوگیا ) .

م. بیونکسلطان محمد توبر کی شرط سے فائدہ اُٹھاکر کے گیااس کنے محدی بیگیم بیوہ نہوتی۔ ۵. بیونکہ بیوہ نہوتی اس لئے نکاح بھی نہوا رکیونکہ نکاح بیوہ بونے کے بعد بونا تھا ؟ دانجام اسم طلا)

و معتر نمین آج کک اعتراض کرتے اورا بی مخصوص مرز دمراتی سے باز نمیں آتے اور خود مخود یکنفی منله کلآئ مُنکَعَدِد دَةً والے العام کو برا کرتے ہیں ۔

یہ بنے مند کے کا کَ بُ مُشَعَدِد وَ اُ اُ العام کو بُرا اُرتے ہیں۔ غرنیکہ حضرت سے موعود علیالسلام نے جس طراق سے بیشگوتی فرماتی تھی ، بعینہ اس طرح لوری ہوتی مربان کر میکے میں کہ بیشگوتی میں توب کی شرط تھی ، محمدی بلگیم کا حضرت کے نکاح میں آ ، تین سال بیسلطان محمد اوراح ربگ کی موت برموقوت تھا اوران دونوں کا تین سال میں مزمان کے توبہ نکرنے برموقوت تھا ۳۵۵ سلطان محدیث توبیر کی ، وه تمین سال میں شرا محدی بیم بیوه نه بوتی ، لهذا نکاح نه بو - آخه آفات الشّرطُ فَاتَ الْمَشْرُ وُطُ-

> مارے تام بان کا انصارص دوباتوں برہے ،-ا۔ پیشگوئی میں تور کی شرط موجود تھی۔

مار سلطان محدف توبر كي شرط سے فائدہ انھايا۔

اگرید دونوں بائی تنابت موں تو پوکسی منصف مزاج اور حق لیندانسان کواس بینگونی برکوئی معول سے
معر لی احراض می نمیں ہوسکا ، کیونکہ گریہ تابت ہوجائے کہ محدی بیگم کا نکاح حضرت سے موعود سے
مرف اس مورت میں ہونا تھا کہ سلطان محر قور ذکرے اور بین سال میں مرف سے اور پیریمی تابت کر دیا جائے کہ
سلطان محد نے فی الواقعہ توب کی اور اس وج سے بین سال میں مرف سے بیج گیا تو بات بائل صاف ہوتی
ہے سواس بات کا ثبوت کہ اصل پیشگوئی میں توب کی شرط موجود تھی ہم پھیلے صفحات میں تعفید لگ آئید
کیالات اسلام مقدم و اشتمار ، مرفروری منصلة و المام تُدُونی تُدُونی فیات البَدَدَة عَلَى عَقِيكِ
درج آئے ہیں اس موقعہ برحض موجود کی دو اور تحریری درج کرتے ہیں ا

أر مَا كَانَ إِنْهَامُ إِنْ هَٰذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِلَّا وَكَانَ مَعَهُ شُرُطُ (الإَامَامُمُّ مَنَا

كراس بشيكوني كي تعلق معيد الكي بعي الياالهام نيس بواكتب من شرط مذكور نهو-

۱- اور تعفن ادان کتے یں کر احربیگ کے دامادی نسبت پیشگوتی پوری نمیں ہوتی اوروہ نمیں اسمجھے کریے پیشگوتی پوری نمیں سمجھے کریے پیشگوتی شرطی تھی اور اس میں خدا تعالیٰ کی وجی اس کی منکوحہ کی اُن کو نماطب کرکے بیٹی کہ فویق تُن فویق منکوحہ کا اُن کو نماطب کرکے بیٹی اے عورت توبر کر ایک ترین الاکی کی لاکی پر کا آنے والی ہے "
دالی ہے "

#### سُلطان محمّد کی توبه کا ثبوت

اب صرف اس امر کا تبوت دینا ہمارے و مرباتی دبا کرزاسلطان محد نے توب کی اور فی الواقعہ پنیگوئی

کی اس شرط سے فائدہ انتخابا ؟ سو باد دہے کراس کی توب کے بائی نبوت ہیں :
ارسب سے بیلا نبوت اس امر کا کرسلطان محد نے توب کی فطرتِ انسانی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب

دوانسانوں کے متعلق ایک ہی حالت میں سے گزرنے کی پیشگوئی ہواوران دونوں میں سے ایک پر بعینہ
پیشگوئی کے مطابق حالت طاری ہوجاتے تو دوب کو بھی یقین ہوجائیگا کر مری بھی بی کیفیت ہونے

والی ہے۔ زید اگر مح اور کم تب یہ کے کرتم دونوں دو گھنٹ کے اندر کو میں میں گر کر مرجا و کے اب اگر ایک

ہی گھنٹ بعد عمر واقعی کو تیں میں گر کر مرجائے تو طبعاً وفطر اً کم کو اپنی موت کا یقین ہوجائیگا۔

بیں جب حضرت میسے موعود علیاسلام نے احد بیگ اورسلطان محد دونوں کی موت کی بینگوئی کی تھی،

اور احد بیگ مین میعا دمقرہ کے اندر حسب بیشگوئی مرکبا توسلطان محد دونوں کی موت کی بینگاوئی کی تھی،

اور احد بیگ مین میعا دمقرہ کے اندر حسب بیشگوئی مرکبا توسلطان محد یرخوف طاری بوٹا اوراس کا

توبدواستغفاری طرف رجوع کرنافقیی اور لازی امرتها چنانچ حضور تحریر فراتے ہیں ،۔
دالمن اس ایک داناسوج سکت بے کراح ربیگ کے مرفے کے بعد جس کی موت بشیگوتی کا ایک جزو
تقی دوسری جزو والے کاکیا مال ہوا ہوگا ، گویا وہ جیتا ہی مرگیا ہوگا ۔ جنانچہ اس کے بزرگال کی طرف
سے دو خط ہیں بھی بہنے ، جو ایک علیم صاحب باشندہ لا ہور کے اتحریب طبح ہوتے تقے ، جن جی انہوں نے اپنی توبداوران تعنام قرآن کو دیجہ کر ہیں بقین ہوگیا تھا کا اریخ اس انہوں نے اپنی توبداوران تعنام قرآن کو دیجہ کر ہیں بقین ہوگیا تھا کا اریخ وفات سلطان محمد قاتم نیس رو سکتی ہوئے اوران تعام قرآن کو دیجہ کر ہیں باندگان کی کمرفوث کئی۔ وہ رب اور جب احمد بیگ فوت ہوگئے ا جیسا کر شنا گیا ہے کہ اب بھی احمد بیگ کے واداد کی داد موجہ ہوگئے ا جیسا کر شنا گیا ہے کہ اب تک احمد بیگ کے واداد کی واداد کی واداد کی واداد کی واداد کی واداد کی داد موجہ ہوگئے اور اس کا کلیجر اپنے حال پر نہیں آیا یہ سوخدا دیجہ ہا ہے کہ وہ شوخیوں میں کہ آگے قدم رکھتے ہیں ہیں اس وقت وعدہ اس کا لیودا ہوگائی میں در جن الدر مالا معمد کی توبہ کا دو مراثبوت اس کا مندرجہ ذیل تحریری اور دسختی بیان ہے۔

انباله جياوًني- ١٠١٣ .

براورم علمهٔ!

نواز شنامر آپ کا بہنچا۔ یاد آوری کا مشکور ہوں۔ مِی جناب مرزاجی صاحب مرحوم کو نیک بزرگ ،اسلاً کا خدشتگذار، شریف النفس خدا یاد بیلے بھی اور اب بھی خیال کر ریا ہوں۔ مجعے ان کے مرکیدوں سے کسی تسم کی مخالفت نہیں ہے، ملک افسوس کڑا ہوں کر محال میں کر سکا۔ ہوں کرچند ایک امودات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف عاصل خرسکا۔ موں کر خید ایک امودات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف عاصل خرسکا۔ نیاز مندسلطان محمد از انبالہ

( ان کا امل خط عکسی انگے صفحہ پر دکھیں )

مندرج بالاالفاظ اگر کسی عام آدمی نے کھے ہوں، تو کوئی اہم بات نہو گرسطان محربی کے متعلق حضرت سے موجود علیالسلام نے موت اوراس کی بیوہ کے اپنے نکاح میں آنے کی بیٹیگوئی کی متعلق حضرت سے موجود علیالسلام نے موت اوراس کی بیوہ کے اپنے نکاح میں آنے کی بیٹیگوئی کئی اورا نی متعدد کسب واشته ارات بین اس کا ذکر بھی فروا یا تنفا ،اس کو قو حضرت سے موجود سے بیانہائی دختی اور عناد ہونا چا ہیں تھا۔ علاوہ ازیں حضرت اقدش باربار تحریر فراد ہے تھے کوسلطان محد نے تو بر ذکی تی کی ہے اور وہ خود تو اس امر کو جاتیا تھا کہ اس نے تو بر کی ہے وہ میں ہوائی اواقعہ اس نے تو بر ذکی تی تو وہ جاتیا تھا کہ حضرت صاحب نحو فر اللہ سے نہیں فروا دہے تو اسے شخص کے قلم سے یہ نکان کو بی جاب برائی صاب مرحوم کو نیک برزگ وغیرہ مجت ہوں، اگر معجز ہنیں تو اور کیا ہے ؟ جناب مرزاجی صاب نے میں کر ایک برنے کا اس کا اپنا بیان ہے۔

. مرے خسرجناب مرزا احمد بیگ ماحب واقع میں مین بیشگونی کے مطابق

فوت ہوئے ، مگر خداتعالی غفورالرحیم می ہے ، اپنے دوسرے بندونی می سنااور م کرا ہے ۔۔۔۔ میں ایمان سے کتا ہوں کہ یہ نکاح والی پیشگوئی میرے لئے کمی قسم کے بھی شک وشبر کا با صف بنیں ہوئی۔ باتی رہی بیعت کی بات ، سوئی قسم سک ہوں کہ و ایمان اورا عمقا دمجے حضرت مرزا صاحب برہے میرا خیال ہے کہ آپ کو می جو بیعت کر کے بین اتنا نعیں ہوگا۔۔۔۔ باتی میرے ول کی طالت کا اس سے اخذاذہ لگا سکتے میں کہ اس پیشگوئی کے وقت آریوں نے مکھوام کی وجہ سے اور عیسا تیوں نے آتم کی وجہ کے بین کہ اس پیشگوئی کے وقت آریوں نے مکھوام کی وجہ سے اور عیسا تیوں نے آتم کی وجہ کے میں لکھ لاکھ رو پر دینا چا ہا ، تا میں کسی طرح مرزا صاحب پر نامش کروں۔ اگر میں وہ رو پر سے لیت توامیر کمیرین سکتا تھا۔ مگر و بی ایمان اورا عمقاد تھا جس نے مجھے رو پر سے لیت تو امیر کمیرین سکتا تھا۔ مگر و بی ایمان اورا عمقاد تھا جس نے مجھے اس فسل سے روکا "

م. پونغا ثبوت سلطان محدصاحب کی توبه کا وہ تحریری بیان ہے جوائے صاحبزادہ برادرم محمدالیخی بیگ صاحب نے اخبارالفضل میں شائع کوایا ،۔

السيران الأ

احباب كرام! السلام عليكم ورحمة الندو بركاته!

یفتشراس کے کم میں بنا امل مرعا ظاہر کروں ہیں مون کردینا جا ہتا ہوں کہ والند کمیں لا ہے یا دنیوی غرض یا کسی دباؤ کے مانحت جاعت احدیمی داخل نہیں بلکہ خوا تعالیٰ کے فضل کے مانحت ایک بلیے عوصہ کی تحقیق حق کے بعداس بات پرائیان لا یا ہو کہ حفرت مرزا صاحب اپنے ہر دعویٰ میں صادق اور ماموری اللہ ہیں۔ اور اپنے قول و فعل میں ایسے صادق تابت ہوتے ہیں کر کسی تی شناس کو اس میں کلام نہیں ہوسکا۔ و فعل میں ایسے صادق تابت ہوتے ہیں کر کسی تی شناس کو اس میں کلام نہیں ہوسکا۔ آپ کی تمام پیشگو تیاں میں کے معنی پیشگو تیوں کو پیش کر کے عوام کو دھوکا دیتے ہیں کہ وہ سے بعض پیشگو تیوں کو پیش کر کے عوام کو دھوکا دیتے ہیں کہ وہ سے بعض پیشگو تیوں کو پیش کر کے عوام کو دھوکا دیتے ہیں کہ وہ بیت ہوئی ۔ بیشگو تی کم مانا ہوا ہونا تابت کر و موالا کہ وہ کی معنالی کے ساتھ لودی ہوگئی ۔ تیں اس پیشگو تی کے متعلق دکر کرنے سے بیشتر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انداری پیشگو تی کے متعلق دکر کرنے سے بیشتر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انداری پیشگو تی کے متعلق دو کر کرنے سے بیشتر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انداری پیشگو تی کے متعلق ہوں ان کی اصلاح ہوجاتے جیائی قرآن کے دولید اس لیے کرایا کر اسے کرجن کے متعلق ہوں ان کی اصلاح ہوجاتے جیائی قرآن کر میم انبیا کرنٹ نات اس لیے دیتے ہیں کہ گوگ ڈرجائیں ۔

اس میں اللہ تعالی نے بداصل بیان فرادیا ہے کدائی انداری پیشکوتیاں لوگوں کی اصلاح کی غرض سے کی جاتی ہیں جب وہ قوم اللہ تعالیٰے سے ڈرمائے اورانی صلا FOA

کی طرف دیجوع کرے تو اللہ تعالی اپنا معلق عذاب معی الل دیا ہے ، جیسا کہ صرب اپنی علی اللہ اسلام کی قوم کے حالات وَکَ مَثَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ الله الله کی قوم کے حالات وَکَ مَثَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْرُ الله الله کی قوم کا افغی طور بر لیدا ہونا ضروری نمیں ہوا۔

یمی نعت بیاں نظر آ باہے کرجب مرا اصاحب کی قوم اور شتہ داروں نے گساخی کی ،
بیاں کا کہ خوا تعالیٰ کی بہتی سے انکار کیا ، نبی کریم صلی اللہ علیہ والبر الم اور قرآن پاک بیاں کا کہ خوال ہو گا نشان دکھایا جائے قواس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے مامود کے ذرایعی ہے قرآن مرا احرب الله کی عامود کے ذرایعی ہے نا ناجان مرا احرب الله کی عامود ہوگی جس کا نافال تردید صاحب ہلاک ہوگئے ، اور باتی خامران ڈر کر اصلاح کی طرف متوج ہوگی جس کا نافال تردید شوت خفورا رضم کے ماحت قرکور حم میں بدل دیا۔

ین بھر زور دارالفاظ میں اعلان کرنا ہوں کرحفرت سے موعود علال الا) کی بیر پشکوئی بھی بوری ہو گئی ۔

بی اُن لوگوں سے جن کو احدیث قبول کرنے ہیں یہ بشگوئی ما تل ہے عرض کر آ ہوں کہ وہ میسے الزمان پرامیان ہے آئیں۔ می خدا کی قسم کھا کرکت ہوں، یہ دبئی جے موعود میں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیشگوئی فرمائی تھی اوران کا انکار نبی کریم ملی اللہ علیہ واکہ وسلم کا انکار ہے۔ حصرت میسے موعود علیالعملوۃ والسلام نے کیا ہی درمت فرمایا ہے۔۔

> صدق سے میری طرف آو ای میں خیرہے بیں درندے ہرطرف میں عافیت کا ہوں معار اِک زمال کے بعد اب آئی ہے یہ معند ٹری ہوا بعرضوا مبلنے کرکب آویں بیدون اور یہ بسیار

خاكسار مروامحد الني ميك، يى ضلع لا برور عال وارد ميك الم الم

(منغول اذالغفل ۲۰ رفودی سیسی از مد)

ہ۔ پانچواں تبوت مرزاسلطان محموصاحب کی تورکا وہ چینج ہے جوحفرت سے موعود طالسلا نے محرض مارا کا دوجیات کی استحد معرض علماء کودیا ۔ فرمایا ،۔

می فیصلہ تو آسان ہے سواگر حلدی کرنا ہے تو احربگ کے داماد سلطان محد ہے کموک کندیب کا اشتمار دے بھراس کے بعد جومیعاد خدا تعالی مقر کرے ،اگراس سے اس کی موت تجاوز کرے تو یک جوٹا ہوں ج

ادر فرود ہے کریے وعید کی موت اس سے تمی دہے جب یک وہ گودی نہ اسکو بے الکر اسکو بے الکرائے

۹ ۵ م سواگر عبدی کرنا ہے تو اُنٹواوداس کو ب باک اور مکذب بنا ؤ اوراس سے انتہار دلاؤ اور خداکی قدرت کا تماشہ دیجیو ؟

اس علان کوشاتے ہوتے ہماس سال گزرگتے اور صفرت مسے موعوداس اعلان محابد او سال کردگتے اور صفرت مسے موعوداس اعلان محابد اور سال اسکا۔

بُس مندرج بالایا نیج دلاک سے یہ بات بھی دوزردشن کی طرح واضح ہوگئی کہ مرزاسلطان محد نے پشکوئی کے مطابق توبر کی اوراس وجہسے بین سال میعاد کے اندر فوت نہوتے ، محدی پیکم بیوه نہ ہوتی اور اس لیے کاح دموا۔ (افرافات الشرط فات الشروط)

بيعت کيول نه کې ۹

بعن غیراحمدی کماکرتے بی کرسلطان محرفے توب کرلی توکیا ہوا۔ بات توجب تمی کروبیت کر
یہ اسواس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیئے کہ بیٹیکوئی شدہ انتہاں سے اس زمان میں حضرت میں موعود اور مدر جوالی شدہ کا ، نہی آپ اس زمان میں حضرت میں موعود کی شرط می ، بر فروری شدہ لئے اور دار جوالی شدہ لئے اشعاد میں ہے اس زمان میں حضرت سے تھے بلا کا دعوی نہ تو نبی ہوئی آ ما حضور کہ تہ تھے ایک مورض ہوت کا ، نہی آپ اس کہ کر زماد کردیتے تھے بالیک بی موحود اور مدی کا سوالی ما مورض ہوں کہ کر زماد کردیتے تھے بالیک مسلمان میں ہوئی ، ناس زمان میں احمدی غیراحمدی کا سوال تھا کیونکہ حضور نے اپنی جماعت کو فالی مسلمان میں موجود اور میں موجود کر استقدر تھا کہ فی اسلا کا خدمت کا اور بی سے اس زمانی کا احمد میا دعوی صرف استقدر تھا کہ فی اسلا کا خدمت کا احمد میک و سلطان محمد کو انکار تھا ۔ اب سلطان محمد کے خط کو یا احمد میں اس نے حضرت کی اسلا کا خدمت گذار تسلیم کیا ہے ۔ نیز خدا یاد "کہ کر خدا کی تھی گئی ہرگز مرگز افغانیت دیجھ اور کر ہا ہے اور شرایت انفی کہ کرتسلیم کر ہا ہے کہ حضرت میں موجود کی یہ بیٹیکوئی مرگز افغانیت کا دعوی تھیں کہ کرتسلیم کر ہا ہے کہ حضرت میں موجود کی یہ بیٹیکوئی مرگز افغانیت

به مع المحدث نتمی بکدالد تعالی کا فرمان تصاحب کی مکمیل می حضرت نے اس کوشا تعرکیا۔ نیس اگر سلطان محدکواس بیشکوئی کی صداقت میں فردہ محربی شبہ ہو اتو حضرت سے موعود کو اسلام کا خدد شکدار اور شریعت امن اور خدایاد نہ کہتا۔ نیس حس حیز کا بیشکوئی کی اشاعت کے وقت ان کوگوں کو انکار تھا، بعینہ انہی امود کا اقرار اس خطیم موجود ہے بیس سلطان محد نے کمل توبر کی ہے بیعت وفوم کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا۔

#### تقديرُبُرَم

حفرت يه موعود في الجام أتم من كاح كو تقدير مرم قرار ديا جي محر صفرت يهم موعود كى تحريات كى رؤي ما تو موعود كا تحريات كى رؤيت كى رؤيت بوتابت مواجه كم تقدير معبى حالات اور شرائط كي ساتد مشروط بونكى صورت من تقدير ممرم بنتى جي اورجب مك وه شرط يا شرائط ليدى نهون اس وقت مك اس تقدير تمين قطى مرم مهم موني تحقق نهين بونا - جنالني حفرت ميسم موغود التم كم متعلق تحرير فردات ين ا-

ا اباتهم ماحب قسم کما نیوی تو وعده اکسال قطبی اور یقینی بیتے س کے ساتھ کوئی بھی شرطنیں

اورتقد رمرم ہے " رفیارالحق منا)

الله المستراف الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ الصَّدُقَةَ لَتُدُفَعُ الْبَلَاعَ الْبُرُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ الصَّدُقَةَ لَتُدُفَعُ الْبَلَاعَ الْبُرُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدُقَةَ لَتُدُفَعُ الْبَلَاعَ الْمُثَاتِ ) (دون الراحين - برما شيق عن الانبيا- مسلام)

مُ الْخَفْرَتُ فَى فَوْمِا كُرَصَد قربارم م كومي جواسان سے نازل مونے والی موروك ديا ہے۔ مر- الله عام حُبُند من اَجْبَنا و اللهِ مُجَنَّد كُلُ يُرودُ الفَضَاء تَبعُد اَنْ يَبدُومُ -

(فرددس الانجاد ديلي مسئل أخرى سطر و جامع الصغير السيوطي جلد ٢ مسئل باب الاقل ،

دُعا خدا تعالیٰ کے نظروں میں سے ایک فشکر حرارہے جو قضار کو اس کے مُبرم ہونے کے بعد بھی ملادیتی ہے۔ ۵-روح ابسیان مبدا محد مطبوع معر پر معبی قضار مُبرم کے ملنے کا ذکر ہے۔ ۷-حضرت میسے موعود کا بہی خرمب تھا کہ قضار مبرم وُعا اور صدقہ سے ٹی سکتی ہے اور جہاں حضور نے پر مکھا ہے کہ یہ تقدیر مُرم جو کل نہیں سکتی " تو اس کا مطلب صرف اسقدرہے کہ توب اور دعا کے بغیر ئى نىسىكىتى مىساكداللەتغالى قرآن مجيدىن فرما اس :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَفِرُ اَنْ يَبْشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَادُوْنَ خُلِكَ لِسَنَّ يَشَاكُمُ والنسآء:٢٩) كدان رتعالى كمبى نسين بخشة كاس كناه كوكر خدا كاساته كسى وتركي عشرايا مات اوراس كناه كسوا باتى

مُكر دوررى مِكرفوايا - قُللُ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُهُ ( عَلَّ أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَغَيْمُ اللَّهُ نُوْتِ حَبِمَيَّكَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ إِنْعَفُورُ الرَّحِيْمُ والزمر: ٥٠) كدے اے ميرے بندو ا جنول نے كناه كيا تم خداكى دحمت سے نااميدمت ہو،الند تعالى سد

كنابول كوبخشد بكاءاوروه بخشخ والااوررهم كرني

ں کو بجشد میکا ،اور وہ بحشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ۔ اس آیت میں جدا گنا ہوں کے معاف کرنے کا ذکرہے ۔ لیں طبیق کی صورت سی ہے کہ ترک کے گناہ ک معانی کو تور کی شرط سے مشروط کیا حاتے مینی سور ہ نسامٹی مندرجہ بالا آیت کا بیطلب ایاجائے كمالندتعال شرك وبغيرتوب كينين بخش كاءاى طرح حفرت يسح موعوة في جال تقدير مبرم كي زمين كا وكرفرواييه وبإل معى مراد لصورت عدم دعا اورتوبه بي بع زكه مطلقاً كرو كمه حضرت مع موعود في حقيفة اوى

جب بن نے عبدارجم خلف حضرت واب محد على خان صاحب كى صحت يانى كے لئے دعاكى تومعلوم ہوا كرتفديرمُرم كامرح مع مرحب زياده تفترع اورابتهال عددعاك تو التدتعا في الم تعديركو عل دیا اور عبدارتیم اچها موگیالیس علوم مواکد حفرت میس موعود کے نزدیک مرم اقسم کی تقدیر بھی دُمااور توج ہے۔

#### شنارالتردامرتسري كاخط

مولوی تناساندام تسری فی بزارول جنن كريكه الى مديث مورخد مهارماري المالات مي حصرت مسعموعود كي وفات كي سودسال بعد ايك غير معتدة تحرير مرزاسدطان محد كي طرف منسوب كريك شاتع كي. ہماری طرف سے مطالب کیا گیا کہ یا توامل تحریر ہمیں دکھائی جائے یا اس کا عکس شائع کیا جائے اس م ممنے کیا ہے) تاکہ بلک پرامل حقیقت واضح مور مگرا نی موت مک مولوی صاحب بارے اس مطالبہ سے عہدہ برآ منیں ہوسکے۔ نیز اگرانسی کوئی تح*ریر ;و*ھی تووہ قابل اعتبار نہیں اور" مشتے کہ بعد ارجنگ یادآید کی مصداق ہے کیونک حضرت سے موعود کے چینج کے الفاظ یہ ایس " میراس کے بعد جو ميعاد خداتعال مقرر كرے اگراس سے اس كى موت تجاوز كرے تو ي حيونا بون " (انجا) آتم ملك ماشير) يس اس عبارت كيش نظرسلطان محدى كى السي تحرير كاحضرت افدش كى زند كى مين شاتع مونا ضرورى تقعابه

#### مقدمه دلوار مين حضرت كابيان

بعض غیاصری مولوی ، حضرت سے موقود کے بیان مقدمہ گورواسپور تعلقہ دیوارسے یہ الفاظیش کرکے عوام کو معالطہ دیا کرتے ہیں کہ حضرت نے فرما یا فیمیرے ساتھ اس کا بھان موگا یہ امید کیا مجھے لیسی ہے ہے حقیقت بیہ ہے کہ وہ لوگ میںودیا نہ تحرفیف سے حضرت کے درمیانی الفاظ حذف کردیا کرتے ہیں۔ اس

الفاظية بي إ-

#### نكاح فسخ يا تاخيرين ؟

حفرت من موعود نے حقیقة الوجی می تحریر فروایا ہے کہ نکاح ضنے ہوگیا یا ہاضیوں بولیا ہے ۔
اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطان محرائی توبہ برقائم دہے اور مبائی کرکے کذیب کا اشتار دوے تو اس مورت میں وہ صفرت کی زندگی میں نہیں مرے گا اور محدی بگیم کا نکاح صفرت سے نہیں ہوگا۔ فنٹے ہگیا، ککن اگرانجام آتم والے چیلنے کے جواب میں اس نے حضرت کی زندگی میں تمذیب کا اشتمار دسے دیا تو بھر خدا کی مقرد کردہ مبعاد کے اندویا مورت موت میں جائے گا۔ اندویا مورت میں جائے گا۔ اندویا مورت نکاح تا خیر میں بڑا متصوّر ہوگا۔ میں معنی میں حضرت میں موعود کی عبارت تبلی الدی موت اس سے بھیٹے کے کمالے میں بی بڑا متصوّر ہوگا۔ میں معنی میں حضرت میں ہوگیا اور وعیدی موت اس سے بھیٹے کے نمیں بل گئی بکداب میں اس کے مرز رحمی جو نموری ہے جس وقت وہ تکذیب کر گیا ای وقت خدا تعالیٰ ان کی مقررہ میعا دیے اندر پڑھا ماتھ کا غرضیہ حضرت سے موعود کی تحریرات اس چیگوئی کے متعلق بالکل میں مواف اور واضح ہیں۔

زَقَجُنَاكُهَا

يالهام درحيقت قرآن مجيد كم ايك آيت مع فكنمّا قَطَى ذَيْدٌ مِنْهَا كَ حَلَوًا

رَوَّجُنكُهَا دالاحزاب: ٢٨٠) كريم في انفزتُ كالحاح ذينتُ كساته ال كم علق بوف كما

عفرت كوسى الهام محرى يكم كم متعلق بواليس اس كاصطلب يرموكا كرسلطان محدكى بيوه بوف كم بعدم فأب ساس كانكاح كرديا بينا لي خود صرت يسع موقود في المام كوانيام بالتم مذيد کے بعد ہم ہے اپ میں اور ایس کے بعد ہم ہے اب درج فرایا ہے ا۔ درج کرکے اس کا مندرج ذیل ترجم فرایا ہے ا۔ "بعد والی کے ہم نے نکاح کردیا ہ

مینی سلطان محمد کی موت بر میرد ها را دید کا دور امنوم جب بوا برگا، تواس وقت خدا تعالے نے بكاح برُّه ديا ہے۔

المصرت من موعود في الكواورواض فرايا إد-

اوريد امركدا فهام يس يرتنا ياكيا تحاكداس ورت كالكاح أسمان يرمير صاتحد يرهماكيا بعديدت ب، مكر جيساك م بيان كريكيين اى نكاح كفروك الفرة اسان يريوها كيا فدائي إن اي مُرْطِ مِي فَي جواى وقت ثالَع ل مُي عنى اوروه يد - آيَتُه كاالْسَمْرَة وَ تُو يَ ثُو بِي مُوا فَي خَالَة الْبَسَلَاءَ عَلَىٰ عَقِيلَتِ بِي حب إِن وَكُول في الرَّوك وراكرويا تو على فن جوكمياً يَاخِرَ فَل يُركيا رحقيقدالوى مالك )اس نسخ يا تاخيركى تشريح اويركور على ب-

مر-مديث من ألمت كرا تفرت فرايا:-

ٱخْرَجَ الطُّبْرَ إِنْ ۚ وَاثْنُ عَسَاكِرَعَنْ اَ بِي اَمَامَةَ اَنَّ دَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لِخَدِيْجَةِ أَمَا شَعُرْتِ إِنَّ اللَّهَ زَلْحَبِنِي مَرْمَيَمَ ابْنَتَ عِمُونَ وَحُلْتُوْمَ إُخْتَ مُوْمِىٰ وَامْرَةَ لَا فِرْعَوْنَ قَالَتُ حَيْدُيْثًا لَكَ كَارَسُوْلَ اللَّهِ دِفْحَ البين جد، مثا و فردوس الدخبار دعي ما الما كو المراني اورا بن عسا كران الوامان الماسي روايت كما بحفرت في مؤت في الم سفرطيا كراس خديج إكيا تجيمعوم نيس كرخواني ميانكان يرود واست عيلى كى ال مريم ، مونى كى من كلوم الدفرعون كى بوى أسيير كي ساته إحفرت فديير في فرايا إياد مول الله الكومبادك موا -

اى مديث كم الفاظ يرجى تَوَجَينِي الكارم الني بي سرارا زَوَجَنَاكُهُمَا فِي بِي فِيلِمِي علماء کے نزدیک اعفرت کو برالهام ہونے کے بدمی کو حفرت زینٹ کی بوی بی بھر بھی آپ حفرت زيد فرات رب كزين كريوى باكر ركمواورا علاق ندو - جلالين ين آتا بي إ -

آنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدَادَ آنُ ثُيْرَةِ جَهَا زَيْدٌ ﴿ فَكُرِهَتُ ذَٰ لِكَ ثُمَّ إِنَّهَا رَضِيتُ بِهِ فَنَزَ وَجَهَا إِنَّا لَا ثُمَّ آعُلَمَ اللَّهُ نَبِيتَهُ بَعُدُ آنَّهَا مِنْ ٱذْوَاحِهِ فَكَان يَسْتَنْجي آنُ يَا مُرَةُ بِطَلَا يَهَا وَكَانَ لَا يَزَالُ بَيْنَ ذَيْدٍ وَ زَيْنَبَ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَامَرَا اَنُ يُمْسِكَ عَلَيْهِ زَدْجَتَهُ وَكَانَ يَخْشَى النَّاسَ اَنْ يَعِيشُهُوْ إِ عَلَيْهِ -

رجلالين مع كمالين مبتبائي مستق ماشير ،

٢٩٢٩ ميني الخفرت يضاواه وفواي كوزيث كالحاج زير كساته كودي مكن سيط صفرت زينت في كرام كى بير بعد مي دامنى موكتين يس ان دونون كى شادى بوكئ اس كے بعد الله تعالى ف الحصر كى مادياكد زيد بش أيى بولوں ي سے يس آنفر أراق تھاس بات كنديد كومكم دي كوه زين كولاق ديا اوراس عرصدين زينت اورزير مي ميال بيوى كتعلقات فاتم ديدين أتحفز تسف ذير كومم وياكده این بوی کوانے پاس دی اور آئ درتے تے کولگ آپ بازام درگا تی -إل حواله سيتمسخ الداست زار كانجي توقعض بدزبان مخالف كياكرت بي جواب بوكيا كرخوا كيارات الخفرت كوملم بو يلف كى باوجود كرزين أب كى بيوى بي يحريجى وه ايك عوصة كك زيد كم ياس ديد

يشكونئ يحنائج

اس بشكونى كي بعد مندرجه ذيل امحاب إى خاندان من مسلسلا حديد من داخل زيكت و-ا- الميمرز احدبيك صاحب (والدومحرى بقيم) يمومين عين -

۱۰ بمشرومحدی عمر

ف جوم زا احد بیگ کے دامادیں ، اور المبیم زا احد بیگ کے بھانجے ہیں۔

۷۔ غایت بھی ہمٹیو محدی عجم۔ ۵۔ مرزا محدیک صاحب بسرمرزا احدیک صاحب۔

و- مرزاممود بك صاحب إوما م

ے۔ وضرِ مرزا نظام دین اوران کے تھر کے سب افراد احمدی ہیں۔

٨- مرفا كل محربيرمرذانظام دين صاحب-

٩- الجيم زا غلام قادرصاحب وموسيفين)

١٠ محوده بليم بمشيره محدى بليم-

١١- مزدا محداسحاق بيك صاحب ابن مرزاسلطان محرصا حب يى -

يه وه افراد بين جو خاص طور يراس خاندان كيسا تقر تعلق ريخينه والي بي اوريسب كيسب اس نکاع والى يشكونى كے بعدى وافل سلسلاح ربيدے يى ميشكونى ين الركونى امرقال افتران ہوتا توبیطے ان وگوں کواس برا فرامن کرا ما بیتے تھا۔ مگروہ لوگ جواس کے متعلق مب سے بڑھ کرتھا م غيرت يرمو كي تع ايمان إلى في ين ورخود مرزاسلطان محمدصاحب كتي ين كر أي ايان سي كمتا بول كريشيكون مير الظ كمق كم شك وشبر كا باعث نيس بولي

إِن ِ مِالات بِمِ ال مَحَالِف مولولول كابس رِاعتراض كرناصاف طود يرَيَّمُوْتُ وَيَسْفَى مِنْهُ كِلَّابُ مُتَعَدِدًة لله على المام كواوراكرنا إداس كسوا إن لوكول كالوركوني مقصد نيس ۴۹۵ پیشگوئی کی غرض

بانی رہا استہزار اور خاق ، اور یکناکو نو باللہ ریٹیگوئی کی نفسانی خواہش کے ماتحت کی گئی تھی۔ ایسے امور بین کرجنکا جواب کوئی مہذب انسان دینے کے لئے نیار نہیں ہوسکتا۔

پیشگونی کی غرض وغایت مم ابتدار مین نهایت واضح طور پر بیان کرآئے بیں کدان لوگوں کی مذبی اور عملی حالت اس نشان کا باعث بنی بینانچیمولوی میدانتھوب مصنف عشرو کا طرحبیا دشمن اپنی کتاب تحقیق لا نانی می نکمت اسے:

(ا) مرزامات كاس بشكول كى نيادى كائيب بى بى جيداك كاح اسالى كمتعلى الكاميلا المام ب حَدَّدُو إلى الميتنا و حَافُ الم المام ب حَدَّدُ و المام المام ب حَدَّدُ و المام ب حَدُ المام ب حَدَّدُ و ال

یکن اگر اولی اول ان دونن واقعات کے باوجود می سی کتے جائیں کریے بیشگوئی نفسانی تھی تو ان پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہتے کو کد اگر یولگ خلاکے ای بڑگریدہ نی پڑس کو ینسیں مانتے ای سم کے جملے کریں تو معذور ٹیں بخصوصاً جبکہ ان لوگوں کے باعقوں سے وہ مقدس انبیار علیہ مالسلام بھی جن کو یولگ بھی نبی مانتے ہیں اور انکی عزت کونے کا دعویٰ کرتے ہیں ، نہیں تھ سکے ۔ اور تو اور خود آنھزت مسلی الشدعلیہ وسلم جن کی امت میں سے ہونے اور جن کا کلر پڑھنے کے یولوگ مدعی ہیں، ان کے متعلق علمار نے یو کھھا ہے :۔

اَمُسِكُ عَكَيْكَ زَوْجَكَ زَيْنَبَ وَ وَلِكَ أَنَّهُ وَأَلْهَا لَعُدَ مَا أَنْحَجَهَا زَيْدًافَو فَعَ فَى نَفْسِهِ وَ قَالَ سُبُحْنَ اللهِ مُقَلِّبَ الْقُكُوبِ- ربيناوى زياّت الْسِكُ عَكَيْكَ زُوْجَكَ اوركاين رماسني جوين مته ، كونعوذ بالنّد المُعَنِّ فَيْ زَيْنِ كُو ويجاس وقت كاس كازي كيم التوزكات برديا تعاليس آب كه ول مي الحي مجت بيدا بوكي اورفرايا - پاك ب وهال رجوول كويم وتيا كيم ويا الله على المرابع ويا الله على المحتاقة كلت المحتاقة الله المرابع الله المحتاقة كلت المنابع الما المنابع المحتاقة كلت المنابع المنابع

وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ تَصَدَّتُ مُغَالِطَتَّهُ وَهَ مَ مَغَالِطَهَالِمَيْلِ الشَّهَوْتِ الْغَيْرِ الإُحْدِسْيَادِيْ - : (مَامِع البَيَانُ مِنْ الْمِولِينَ مِتَهَالُ مَنْ مَرْمِلِينَ مِتَهَالُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

كفعوذ بالتدحفرت يوسف عليالسلاك مى زليما صفرنا كالداد وكيد

١٣١ حفرت داودعايسلام كيتعلق ال مفسون في كعاب.

طَلَبَ ا مُرَمَةَ لَا شَخْصِ لَيْسَ لَهُ عُنْكِرُهَا وَتَنَزَقُ جَهَا وَ دَخَلَ مِهَا رَجُولِين مِتَبالُ مُنْ ا ماضيه ) كرحفرت داود لله ايك خص داودياه ) اي كي بيوى نه ليداودا بني سوبيويان كيد و دنعو ذبالندمن شرور بم ) -

رم)، ای طرح حضرت سلیمان علیاسلام کے متعلق ای ملامین کے نامیے پر مکھام ہے کہ آپ ایک عورت پر ماشق موگئے اور محیراس سے نکاح کرایا رمعا ذات د ۱۹۹۸ غرضكه بيلدانهيا مسكم تعلق بمي سي ميد بوده گوئى رہى ہے اگر حفرت بيح موعود علاك كم تعلق معاندين وي ضيوه اختياد كرين تو انہيں معذور سمجمنا چاہيئے -

#### بهوكو طلاق دِلوانا

حفرت مع موعود علياللام في بينك احربك وغير وكو كلها تعاكد أكرتم بيداشتد فردك توفي المين ال

رب أَسَلَّلاَ ثُن لِرَضَاء الْعَ الْلَهُ يُنِ فَهُو هَا يُرَّت وصَاء مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مِن م كين والدين كي خوابش كي عيل مي طلاق دينا جائز ہے۔

ا - قرآن مجد من مواتعالی فروا ہے - لا تَرْحَدُو الله الَّذِيْ طَلَمُو ا فَتَسَسَّحُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ (هود: ۱۱۱۲) كذهالم وكول كرسانة تعلقات وركه ورزتم كومج عذاب بننج مبائيگا-بس صفرت ميم مودود في اگراني بيشے كوانها مركز شدى سفت برعل كرك ان لوكوں سے قطاق تلق

كوشش كيول كى گئى ؟

اتی رہا تمارا یکناکر اگر وحدہ خدا کی طرف سے تھا تو بھراس کو پردا کرنے کے لئے کوشش کیوں کی گئی اور دوسر سے فریق کے بعض توگوں کوخطوط کیوں تکھے گئے ؟

جواج، سویادر کمن چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہی ہے کہ وہ جن لوگوں سے وعدہ فرما آئے مدوامی صورت میں فرما یا کرا انکی مدوامی صورت میں فرما یا کرنا ہے بجب وہ نو دہمی جہا نتک ممکن ہو سکے اس وعدہ اللی کے لورا کرنے بی کوشش کریں شلا آنخفرت کے ساتھ فتح کا وعدہ تھا ، گر کیا حضور نے جنگ کے لئے تیاری نمیس فرمان ، کیا نشکر تیاد نمیس کیا ہو حضرت ایسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ انکو کا میاب وکامران کرے گا۔ کَشَنَیْتُ مَنْ اللہ عَلَم اللہ مِن اللہ مَن اللہ مِن عضرت ایسٹ نے جیلیٰ نریں سے ایک مشرک شخص سے سفارش کروائی اوراسے کہا کہ اُڈکٹر فی تھے نُدک رَیات دیسف، جمری کا ارشاہ کے ساسے میراؤ کرکن ا

آنحفزتؑ ہے وحدہ تھاکہ تمام عرب سلمان ہوگا۔ بھر کیا حضور نے تبلیغ کا کام بند کردیاتھا؟ یں رعایت اسباب ضروری ہے ، نیزاتمام مجت کی غرض سے بھی حضرت سیح موفود کاان لوگوں کوخطوط کھفنا ضروری تھا کیونکہ اگر بصورت عدم توبران پر عذاب آیا، تو و پکسسکتے تھے کہ مہیں اسس شرک میں مار

پشیگونی کاعلم ہی نہ تھا ،اس سے ہم بے قصور ہی نے وحضرت سے موعود تحریر فراتے ہیں :۔

" ... یا اصراف مجی کرتے ہی کر احمد بیگ کی لاک کے افراق طرح کی ائمید دینے سے کول
کوشش کی گئی بنیں سجھنے کہ وہ کوشش ای غرض سے تھی کہ وہ تقدیرای طور سے ملتوی ہوجائے الم
وہ عذاب ٹی جائے ۔ میں کوشش عبدالند آتم اور تکیموام سے بھی گئی تھی۔ یہ کہاں سے معلق ہوا کی
بیشگون کے پوراکرنے کے لئے کوئی جائز کوشش کرنا حرام ہے۔ ذراغور اور حیاسے موج کرکیا انحفر
میں النہ ملیبوسلم کو قرائ شریف میں یہ وعدہ نہیں دیا گیا کہ عرب کی بنت برسی نالود ہوجائے گی ؛ اور بجائے
میں النہ ملیبوسلم کو قرائ شریف میں یہ وعدہ نہیں دیا گیا کہ عرب کی بنت برسی نالود ہوجائے گی ؛ اور بجائے
بین برسی کے اسلام قائم ہوگا اور وہ دن آئی گا کہ خار تھیے گئی ہیں انہ ملیہ وہ ہو گئی ہوں جس کی
بوئی اور خدا بیرس کی ہو آپ کر بھی بھی بھی بھی ہو گئی اسلام کی اشاعت کے لئے ایسی کوشش ہوئی جس کی
تفصیل کی خودت نہیں "

بترعيش.

صفرت سے موعود علیالسلام کا یا الهام مرکز محمدی میم والی بیشگوئی کے متعلق نعیں ہے، بلکر جبیا کہ

ا- يدالهام حفرت من موغود بى كمتعلق نبيل بكرات كى مقدس جاعت بحى الى المام من

ب ب المام ال دنيوى زندگى كے معلق ننيں بكك اخرت كے متعلق ہے۔ چنائي يوالهام كمل طور

روں ہے :-" ۵ روم برف اللہ - بَلاَعٌ قد اَ لُوَارٌ - بستر عیش خوش باش کہ عاقب کو نواہ داود - مَبُشُل ی اِنْ مُنْ مِنْ مِنْ دَابس موموں کے لیے بشادت ہے ) ی

(البدرجلدم صلـ كالم م والبشري جلدم حش )

فارى المام ماف طور پر بارباب كرية عاقبت مي متعلق ب عربي المام بتاري - المام باري عاقب على معاطب ب -

سود نفظ عيش مى جارا مويد ہے، جيساك حديث ميں ہے لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْاَحْدَةِ كُمُ عَيْقَ زِيْدِكُ رَمِيْسِ) آخرت بى كى ہے -

م - قرآن مجد میں الم حنت کے معلق ہے مُنْکِشِینَ عَلیٰ فُر شِ بَطا فِهُ اِ مِنْ اِللَّا فِهُمَا مِنْ اِلْتَ اِل اِسْتَدَبْرَ قِ والرحلن : ٥ ه ) لا کمیدلگ تے ہو تکے بسروں پرجن کے استرگا ڈھے دشم کے ہو تکے : ۵ - آئفتراش مالیفرش قرینام مکنی و دانند منت اور جبکیا یا جائے اوراس پرمواجاتے گریا جنت کی عیش و ذخگی میں ہرمون کا "بستر" ہوگا یس العام" بسر عیش "میں ای کی طرف اشادہ "

بِحُرُّوثَنِيْبُ

(يعنى كنوارى وربيوه)

جواب، یا الهام جساک نود حفرت سے موقود نے تحریفر اللہ بست المانین کے کا حکم کے اللہ میں کا کا کے متحال کے متحال کے متحال کے متحال کے متحال کے متحال کی حفرت کے قریب کا متحال کی حفرت کے دفات کے بعد بھی دندہ دیں گئی جب آئیں گی سیر بیوں کی بحدی میں موا رہا یا گیا تھا کہ حضرت کی دفات کے بعد بھی دندہ دیں گئی سیر کی دفات کے بعد بھی دندہ دیں گئی سیر متحال کی محدی گئی کے دوست کو دواس کے متحبی ہاکت سلطان محد سے مشروط تھی، اس لئے اس کے عدم محقق کے باعث سالهام بجاتے اس دمگ میں لورا ہونے کے دوسرے دمگ میں جیساکدا و پر ذکر ہوا لورا ہوگیا۔

#### ۴۲۹ وعینه کاملنا

ہم اِس مفعون کے شروع میں بیٹ است کر میکے ہیں کو محتری مجم والی بشیکوئی میں توب کی شرط تھی اور سطان محمد نے اس شرط سے فائدہ اُٹھا یا امکین اگر بشیکو فی میں توب کی شرط زیعی ہوتی تو بھی بیروعیدی بشیکو فاتی اور خدا تعالیٰ کی سنتِ قدیمی کے مطابق سلطان حمد کا توب واستغفار سے بین سال کے عوصہ میں بھی جا اُکو فی غیر ممکن امر نتھا۔ جنانچہ ا۔

: خداتعال قرآن مجدمي فرقام إلى - وَمَا حَانَ اللهُ مُعَذِبَّهُ مُو مَدَّ مُمَّدَّ يُسْتَغُفِرُونَ

واللففال: ١٥٠ كنفلاتعالى استعفار كرموالول يرعداب نازل نيس كرا -

ورصرت يونس على الله الم المرايق وم سے كه اتفا - آنَ آجَلَكُمْ آرْبَعُونَ كَيْلَة يُكْمَهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال زندگى بى مرايس بى اس مى كون شرط توبروغيروكى فدكورنيس تعى يمكروه لوگ بهت وسع - توبرو استغفاركى فَشَضَيَّرَ عُدُ إلى اللهِ فَرَحِيمَهُ مُروَكَشَفَ عَنْهُمُ -

(تغنيركبيرطده مساع وفتح البيان طبدم ماقط وتغييرابن حريرطدا اهط حاشيب

كروه لوك فداك سامن يرو كرات يس فدا تعالى فيان يروم كيا اوران برسه عذاب كوملا ديا-

مور روح العاني من خلف وعيد كم متعلق لكهاج :-

اِلْوَعْدَةُ وَسِلْهُ اَللَهُ مَعَالَى عَزَوْ حَبَلَ يَجُورُ اَنْ يُخْدِفَ الْوَعِيْدَةَ وَ إَنِ الْمُسْتَعَ اَنْ يُغْلِفَ الْوَعْدَةُ وَسِلْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا مَلْهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا مَلَّا عَمَلِهِ عَقَابًا فَلْوَ مَنْ وَعَدَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا عَمَلِهِ عَقَابًا فَلْوَ مِنْ وَعَيْدِ وَمِنْ الْدُعِيةِ وَمَلْ عَمَلِهِ عَقَابًا فَلْوَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى مَا وَعَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ه يعفرت علام فخرالدين وازى فوات في - وعند ي جميع الوعيدات مشرو كمة أ

مری کرمیرے نزدیک تمام دعیدی پشتگوئیں میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگرخدا تعالیٰ نے معاف دکر دیات پوری ہوگی کیس اگر دعید پورانہ ہو تواس سے خدا کے کلام کا جموٹا ہونا ثابت نمیس ہوتا۔

ہ ۔ تغییر بیفاؤی میں ہے۔ باق وَعِیْدَ الْفُسّاقِ مَسُسُرُو طُّ بَعَدَمِ الْعَفُو - دیفاوی تغیر اَن عران الله زیاَیت اِقَ الله لَا لُیُحْدِفُ الْمِیْعَادَ ) کرخوا تعالیٰ کافروں کے تعلق غلاب کی بیٹ گوئی کرا ہے ۔ تو بمیشداس بی مخنی طور پر بیٹم طاہوتی ہے کہ اگرخوا تعالیٰ نے معاف ند کر دیا تو مذاب اسے گا۔

ع مِستَم الثبوت مثل - إِنَّ الْإِنْعَا دَ فِيُ حَلاَمِهِ تَعَاكُ مُقَيَّدُ بِعَدَ مِمَ الْعَفْوِكِ فوالعللَّ كلون سے بروعيديں عدم عفوكى شرط بوتى ہے -

انخفرت على الله عليه وم كى ييشيگو تى

بعن نمانفین که کوتے بی کوخرت صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ انحفرت کی بیٹیگوئی مَنگروَّ کَ عَرَا کَا اِسْ مَا مِنگ وکُوْلَدَ لَهُ نکاح محری بیگم کے متعلق ہے۔ تواس کے جواب میں یادو کھنا جا ہینے کہ :-

ا- نکاح محری بگیم حضرت اقدس کی بیشگونی کے مطابق سلطان محدثی موت بصورت دام تورکے ساتھ شروط تھا، لنذا تحضرت کی بیشگونی کو محی شرائط بالاکے ساتھ مشروط تسلیم کرنا پڑے گا لیس بوج عدم محقق شرائط آنحضرت کی میں بیشگوئی محمدی بیٹیم کے نکاح کے ساتھ لیدی ہونے کے بجاتے دوسرے زنگ میں لیدی ہوگئی۔ لینی وہ "موعود" اولاد حضرت اقدال کواس دوسرے نکاح سے عطاکی گئی جوضرت اُئم الموندین کے ساتھ ہوا۔

م- چاننچ يه مادا ا بناخيال نيس ملك خود صرت يج موعود تحرير فرمات ين و

" تمی بری بیلے خردی تی تقی ایکی علی ایکی بیارت دی گی تھی کہ تماری شادی فائل ساوات بی بری اوراس میں سے اولاد ہوگی ، اکر بیٹ گوئی مدیث یک ترکی تھی کہ اوراک میں سے اولاد ہوگی ، اکر بیٹ کوئی مدیث یک ترکی ہے کہ میں موجود کا تعلق حال در نیک داف کی موجود کا تعلق حس سے وعدہ کی فی کہ کہ کے موافق صالح اور نیک دالاد بیدا ہو، اعلی اور فیتیب فا فران سے جاہیتے۔ اور وہ فا فران ساوات ہے ہے۔

(ادبعین نبردامن ۲۹ مانتیدآخری سطر)

ايك سوال

ایک سوال یہ ہوسکتا ہے کرحفرت سے موعود علیاسلام نے مرزا احد بیگ کی موت کی تین سال کی میعاد اور سلطان محدکی موت کے لئے لم باسال کی میعاد مقر فروائی تھی حبس سے بادی انتظری سی معلوم ہوتا ہے کہ سیلے سلطان محدکو مرزا جا ہیتے تھا۔

ا۔ سویادر کھناچاہیے کو حضرت میسے موعود کا سلطان محد کے لئے اڑھاتی سال اورمرزا احدیگ کے لئے میں سال کی میعاد مقر فرز ارام اللہ اسلطان کے لئے حضرت میسے موعود کی صداقت اور داستان کی ایک دیل ہے کیونکہ احمد بیٹ عمر کے لیا فواسے بڑا نھا اور اس کا داماد حوان میسی طور پراحمد بیگ کی موت کے متعلق یہ خوات کے لیا میں سلطان محد سے کا اور اگر حضرت میں موحود اپنی طرف سے نذازہ کے کم متعاد مقرد فرماتے بیکن الهام میں الیا میں میں میں میں میں میں الیا میں اس ال اور سلطان محد کے اڑھاتی سال کا وعدہ کیا گیا ہی اس سے شابت مواکریہ بیٹ گوئی انسانی دماغ کا اختراع نرتھا۔

دومراامر جواس میعاد کے تعین سے معلیم ہوتا ہے، وہ یدکریم بشگوئی جذبات انسانی کے تیجہ بن نمیں کا گئی تھی کیونکہ زیادہ قصورا حمد بیگ کا تھا اور وہ ستروین اور مقرین کے گروہ یں شال تھا۔ نیزر شتہ کے لئے اس کے ساتھ سلسلہ جنسانی کیا گیا تھا ،اور بیسب کچھ اس کے اٹکار کا تیجہ تھا۔ اور اگر جذبات انسانیہ کا کوئی اثر ہوسکتا تھا آئوسی کر حضرت سے موعود طبعاً احمد بیگ کی میعاد کم مقرد فرماتے مگر واقعہ اس کے خلاف برواجس سے صاف طور پر نابت ہوتا ہے کریے چشگوئی جذبات کا تیجہ نرتھی بکرجس طرح خدا تعالیٰ نے حضرت میرج موعود کو اطلاع دی اس طرح سے شائع فرمادیا۔

سود بیشگوتی می زیاده سے زیاده مدت بنا فی گئی تھی کیمی اگرا حد میگ اورسلطان محرا بنی ای حالت پر بدستور قائم رہتے جس حالت میں کوہ بیشگوتی بیان کرنے کے وقت تھے توان کی موت کی میعاد علی الرتیب تین واڑھا تی سال ہوتی مگرا حمد میگ اپنی بہلی حالت پر قائم ندر با اور دولی کا نکاح کردینے کے بعد اور زیادہ شوخ ہوگیا ،اس لئے وہ میعاد مقردہ کے اندر سبت ہی جلد کیوا گیا۔ بخلاف سلطان محد کے کماس فیادہ میں میں کیا۔ کیسک استیار کی طوف رجوع کیا۔ کیسکا مستید۔

یی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے احربیگ کی میعاد تمین سال مقرر کرکے ساتھ ہی برنجی بنا دیا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ مسلت ہے جواحمد بیگ کو دیجاتی ہے ۔ اگر وہ اس سے فائدہ نہیں اُٹھائے گا۔ تو مین سال سے بست پہلے جلد ہی مرمائے گا۔ چنانچ حضرت سے موعود نے احمد میگ کو جو خط ساسانہ میں کھھا تھا۔ اس میں صور نے تحریر فرمایا تھا۔

قُ الْجَدُ الْمَصَائِبِ مَوْلُكَ فَتَمُونُ بَعْدَ النِكَانِ إِلَا ثُلَاثِ سِنِيْنَ بَلُ مَوْ مُكَ قَرِيْكِ وَالْمَصَائِبِ مَوْلُكَ فَتَمُونُ بَعْدَ النِكَانِ إِلَّا ثُلَاثِ سِنِيْنَ بَلُ مِوَّى تَوْرُوذِ ثِكَامِ سِة بِنِ سَال كِعُرْصِهِ بِمِرْجِاتُ كَالمِكْمَ بِرِي مُوتَ اس سِعِي قريب ہے -بوگی تورُوذِ ثِكام سے بین سال كےعرصه بی مرجات كا بلكتري موت اس سے بي قريب ہے -ب حضرت بيم موعودا بنے اشتار ٢٠ ايري المثلة بي تحرير فرواتے بين ا

ب مدانے اس عاجزے منالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ بیٹیگوتی ظاہر کی مج کر ان میں سے جوایک شخص احمد بیگ ہے اگر وہ اپنی لڑکی اس عاجز کونسیں دھے گا تو تین برس کے عرصہ کہ اس سے قریب فوت ہوجا تیگا ؟ رحاضیہ اشتار ۲۰ رابریں مشکلہ ضمیر احار دیا فن ہندامرتسر اہج

تشييد مشول أينكالات اسلام >-

مندرج بالا دونوں حوالہ جات میں صفرت اقدی نے صراحت فرما دی ہے کہ احر بیگ کو اگروہ زیادہ خوخی نکرے تو زیادہ سے زیادہ تین سال صلت مل سکتی ہے ، کین وہ شوخی کرکے جلدی فوت ہوجائے گا چنانچے الیہا ہی ہوا۔

## ايك قابلِغورامر!

مندرج بالاعربی عبارت از آیند کمالات اسل مقطه می سفتر اخر اند کساف مو تلک دکه ایس مندرج بالاعربی عبارت از آیند کمالات اسل مقطه می سفتر اخری معیدت آتیکی وه تیری موت موگی ، خاص طور پر قابل خور به کمونکد اسس می ایک زبردست بیشکو آن به معنوت سع موعود علیاسلا نے احمد بیگ کو بتا ویا تھا کہ خداتعالی نے یوں مقدد فرایا ہے کہ اس کی موت کو اس کے خاندان کے لیے " آخری معیدت" بناتے ، اوراس کے بعد بعد کو آن معیدت اس ماندان براس بیشگوئی کے ماتحت ندائے - اس لیے احمد بیگ کی موت جب موافقت میں موافق اس کے بعد فوت میں موافق اس کے بعد فوت

غضیماحد میگ کی موت کا واقعہ ہوجا نا اور پشگونی کے مطابق واقعہ ہوجا نا اس پشگونی کے عظیم الشان نیا کے کی موشخری ویا تھا جواس خاندان کے اکثر افراد کے ملقر بگوٹی احمد تیت ہونے کی صورت میں نمو وار ہوئے ۔ اوراس طرح سے یہ پشگونی اس خاندان کے اس مطالبہ خلیتاً بیٹنا یا آیت ہوئے گاہ ہوت کا استحداد قین واکر یہ ہوئے ہوئے ان کے جواب میں ایک زبردست نشان ابت ہوئی جس نے ان لوگوں کی جو دہر میت اور انداد کی تاریک میں ہوشک رہے تھے ، کا یا بیٹ دی اور اکمو خدا کے بیارے می موثود کی شناخت اور انداد کی تاریک کی موثود کی شناخت اور قبولیت کی دوشن سے مور کر دیا ۔ وہریت کی مجد اسلام نے اور ارتداد کی مجد تعلق و مجت دیا میں بعدا کرنے کے لئے خدا تعالی کے تمام انہ بیا موثود کی شند واروں میں اس پشگوئی کے تشریعت لاتے اور حس کی جعلک خدا نے حضرت سے موثود علیا سلام کے رشتہ واروں میں اس پشگوئی کے ورلیے دکھائی ۔ حضور فروائے میں ،۔

ا میکستندرمیرے دعوے کی تاثید می مجم سے نشان ظاہر ہوئے اور جو کچھ کہا جا تا ہے کہ فلال پیشگو کی لوری نہیں ہو تی میمن افترا سہے مبلہ تمام پیشگو تیاں پوری ہوگئیں اور میری کمی پیشگو تی پر الیا اعتراض نہیں ہوسکتا جو پیلے نبیوں کی پیشگو ئیوں برجابل اور بے ایان لوگ نہیں کر پیکے ہے۔

(ضمير براين احريه عنه بنجم مال)

۷- " اے اوان ! اوّل تعسب کا پر دہ اپنی آ بھوں پرسے اُکھا ، تب تھے معلی ہوجائیگا کرسب پشکوتیاں پوری ہوگئیں۔ فعدا تعالیٰ کی نفرت ایک تُند اور تیز دریا کی طرح مخالفوں برحملہ کر رہی ہے، پر افسوس کہ ان لوگوں کو کچھ محموس نہیں ہوتا ۔ زمین نے نشان دکھاتے اور آسمان نے بھی، اور دوستوں میں ۲۵۴ می نشان ظاہر ہوتے اور دشموں میں بھی مگر اندھ وگوں کے نزد کی ابھی کوئی نشان ظاہر نمیں ہوا، لکین خدا اس کام کو ناتمام نمیس چیوڑے گا جب تک وہ پاک اور پلید میں فرق کوکے ند دکھلا ہے ؟ (ضمیر براین احدر مصنت نجم مصنا)

(ضير رائين احريطة يجم ميوا)

م آیک دواور پیشگوئیوں پر می اختراض کرنے بین کدوہ اوری نئیں ہوئی یکر بیسرامران کا افرام جاور صحح اور واقعی میں بات ہے کدمیری کوئی ایسی بیشگوئی نئیں کرجو اوری نئیں ہوگئی ۔اگر کسی کے دل میں شک ہوتو سیدھی نمیت سے ہارے پاس اَ جاتے اور بالمواجہ کوئی اعتراض کرمے ،اگر شافی کائی جواب سے تو ہم ہرایک تا وان کے مزاوار ہوسکتے ہیں " (حقیقت المهدی مک)

## ۰ ۔ ڈاکٹرعبرالحکیم مُرتد والی پیشگو تی اپنی دفاھیے شعلق ھنرت سے موعود کے العاما

جواب،

ا۔ وسمبر شنائم میں اپنی وفات سے اڑھائی سال قبل حضرت اقد س نے "الوصیت شائع فرائی اس کے مسلے پر یہ المامات ورج میں " قرب اَجدُك الدُمُقَدَّدُ " (تیری وفات كا وقتِ مقره الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

٧- ريويوسر صفاقة من مي مي د رو يازواب، ايك كورى تندُ من كهد يان مجه ديا كيا مهم بان مرت دوتين محونث باقي إس مي روكيا ب، مكن ست صفى اور مفظر بإنى معالمة

الهام تفياً "آب زندگي م

س میں ووتین کھونٹ زندگی کا پانی اس میں باتی رہنا مذکورہے اور اس سے بودے اڑھائی سال بعد حضور فوت ہوتے۔ گو یا کل میعاد تین سال بتاتی گئی جس کو بعد میں عبدالحکیم نے چُرا کراپنے نام سے شائع کیا۔ جیساکہ آگے آتے گا۔

حفتور کی وفات کی یہ افسوسٹاک خبر لا بور کی طرف سے آتی اور صفور ۲۷ متی شیاستہ کو کفن میں لیسٹ کر قادمان لاتے گئے۔

۵- برمادیج شنطنة ، ماتم کده اس کے بعد غنو دگی میں دیکھاکا ایک جنازه آتا ہے "
عبد الحکیم کردد کی بیشنگو کی معنوشیج موعود نے جب الومیت" شائع فرمادی اور اپناوه دویا عبد عبد کمیم مرمد کی بیشنگو کی جی شائع فرمادیا جس میں حضور کی مردویی سال آبال گئ تعی تو اس کے پورے سات میسنے بعد عبد الکیم مرتد نے ۱۲ جولائی سن الکی کھھا ۱-

اتمام الجز - رساله أين الدخيال وتكماد مثل )

#### حضرت ميسح موغود كابتواب

فرق کرکے دکھلا دے۔ اور تو برصلح اور سپتے کو ما نتا ہے)۔ مهل منشک فی منسر فیرار میں اور نیز مدیک کی عبدالکیم

بى بيليوى مسول اورمم اما بهريرى بيسيلوى تخرا دركة مطابق ابني بات برقائم ندما اور ابني سيلون المراد اور ابني سيلون المراد المراد المراد بالمراد بالمرد با

(رسالداعلان الحق وأتمام الجحة وتكمله صل موتفة عبدالكيم مرتد)

#### حضرت مسح موعود عليالسلام كاجواب

کردی اور کھھا:۔

ا-" الهام ۱۹ فرودی منطقة - مرزا ۱۹ رساون مو ۱۹ مطابق مم راگست منوانية ك بلاك بوما تيگائ

#### حضرت مسيح موعود علىالسلام كالبحواب

جب حداثميم مُرَّد نه ١١ رَزُورى شائة كوم المت شائة كه والى پيتگوئي شائع كي تواس وقت حضرت اقدش چشعة معرفت مي نقل فرمائي اور تحرير فريا : " مَي اس كه شرسه مفوظ رمول كا " ( چشمة معرفت ملا" ايد نشي اقل فرمائي مم إكست والى بيشيكوئي جمي مفسوخ مگر حدالكيم مُرتداس پر مجی قائم ندر با اور كلها كه: - سمر اكست والى بيشيكوئي مي مفسوخ " مگر مدالكيم مُرتداس پر مجی قائم ندر با اور كلها كه: - مگر مدالكيم مُرتداس پر مجی قائم ندر با اور كلها كه: - مگر مدالكيم مُرتداس پر مجی قائم در با اور كلها كه: - مگر مدالت موات كور اي اور كرف اي اور كرف اي اور كرف اي در اور كفر اي در اي كام در اي منازي مي اي اور كرف اي در اي كور اي مداني در اي كور اي در اي در اي كور اي در اي در اي كور اي در اي كور اي در اي در اي كور اي در اي در اي كور اي در اي

۲- پیراینے مدمی مشافلت کے خطیم کمت ہے ،مرزا قادیانی کے متعلق میرے جدید الها مات تناقع کرکے منون فراوی :دا، مرزا الارساون موقاق (م راگست شافلت ) کومرض مملک میں مبتلا موکر ملاک جوجائے گا۔

بات در ده، مرزا کے کنبری ایک بڑی معرکة الآرا بورت مرجا تیگی -

(پیسداخبارت الله ماری والمحدیث ۱۵ دیمی شافیات می داری والمحدیث ۱۵ دیمی شافیات)

گویا اب اس نے ۲ ماگست مشافیت کی نعیین کردی واب حضرت سے موجود طلیا الله کی عمر بڑھانے
کی ضرورت شربی و آپ ۲۹ می شافیات کوفوت ہوتے اور اس کے شربے محفوظ رہنے وہ مجھوٹا آ ہوگیا اور حضرت سے موجود کی اپنی پیشکو تیوں کے مطابق ۲۷ کو حضور کا جنازہ لاہورسے قادیان کی افران لایا گیا اور حضور دارالامان میں مرفون ہوتے ۔

### " کو" کی صحت کا ثبوت

ا۔ ہم اگست کک والا الهام ۴ در فروری شنطنتہ کا ہے (اعلان الحق و کملدو آنمام الجریم ش) مگر سر اگست "کو" والا الهام متی کے بیلے ہفتہ کا ہے۔ ردیجیواعلان الحق واتمام البحر و کملام سے سطر ۱۸ ) .

#### عبدالحکیم مُرتد حَبُومًا ہوگی مولوی نتارالندامرت سری کی شهادت

" ہم خدا ملتی کہنے سے دُک نیس سکتے کہ و اکثر صاحب اگر اس پر لس کرتے بینی مها ماہید جشکو تی کرکے مرزا ک موت کی تاریخ مقرر نکر دیتے ، جیساکر انہوں نے کیا جینانی دارمتی شنافلت کے المحدیث میں ایکے الهامات دوج مين كدام رساون يعنى مع راكست كومرزامرے كا تو آج وہ اعتراض نهرتو اج معززام يشير پیسراخبارنے ڈاکٹرصاحب کے اس الهام پرچھتنا ہوا کیاسیے کہ امارساون کو کی بجائے "ام ساون کی بوتا ترخوب بوتاية ر المحديث ارحون سنولته ضروری نوی : - حرت میم موعود طالسلام نے بیٹک تبصرہ می مکھا ہے کرمرادی مری آ تمعول كيسامن بي امحاب فيل كي طرح نيست و نابود بوما تيكا مكر داول ) يد حفرت اقدى كا اب اجتمادهم، المام توج حضور كو بوا وه وين درج مع " أَنَدْ مَرَكَيْفَ فَعَلَ وَكَ بِاصْعَب الْيَفِيْلِ رَسودة الفيل : ٢) حضرت في تَرَ " كافظ سے بياستعمال فروايا ہے كركويا وه ميرى أنكمول كمسلف بى بلك بوماتيكا عالانكدية يت قرآن مجدي جال آنى ب وبال أخفرت كوامحاب فيل کی تبابی کا وافعہ بیان کرنے ہوئے مخاطب کرتی ہے اور اکٹر تکر کے الفاظراس موقع برستمل ہوننے بیں جب کر اصحابِ فیل کی تباہی کا واقعہ انتفرت نے اپنی انکھوں سے اپنی زندگی میں تنہیں دیکھا بلکہ وہ آب كى ولادت سے بى قبل بوچيا تفاءاى طرح اس المام مي تعى حضرت يسم موعود كوتا يا كيا تفا كرعبا فكيم پرجوعذاب آئے گاآپ اپن زندگی میں اس کونسیں د کھھے میں گئے جس طرح اصحاب فیل کی تباہی کو انحفرت في دركيما تفا اورني كے اجتماد سے بيمكن ہے ميساكد نبرائ ترح الشرح عقا يدسفي ماا ميں مع كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ وَسَحُوْنُ خَطْشًا كَكُرَ مُ الْأُصُولِيُّونَ . وَ فِي تَحدِيْثِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا حَدَّ تُسْتَكُمُ مِنْ عِنْدِ الله فَهُوَ حَتَّى وَمَا آتُولُ مِن قِبَلِ نَفْسِی فَا نَهَا اَنَا بَشَرُ مِشْلُ مُنْ اَنْ اَلْمَا اَنَا بَشَرُ الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِلِي الْمَا الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمِلْمِلُ الْمَالُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُلْمُلُولُ اللْمِلْمُلْمُلُولُ اللْمَالُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمِلْمُلِ

## ، مولوی تناراللہ کےساتھ اخری فصلہ

سوالے ، مرزا صاحب نے مولوی تناسالندی موت کی پیٹگوئی کی ؟ جواب ، یا افتراء ہے حضرت میں موعود علیاسلام نے برگر نتا سالندی موت کی پیٹگوئی نہیں کی بیانچ ، آپ استہار آخری فیصلہ بیں محصتے ہیں " یکی الهام یاوی کی بنا مربر پیٹگوئی نہیں " رمجوع اشتارات مبلد سوم مجمدہ معبوم الشرکة الاسلامیہ ہارا پریں شنطت کوئی مخالف حضرت میں موعود ملالیلا) کی تحریر سے بیٹابت نہیں کرسکتا کر حضور نے تناسا اللہ کے متعلق حضور کی زندگی میں مرنے کی پیٹگوئی کی تھی۔ بال اس کو دعوت مبابلہ دی تھی جس کی تعفیل درج ذیل جے ،۔

حصرت بين موعود عليالسلام نه ابني كتاب الجام آخم من تمام علماء كدى نشينول اور برول كو "آخرى فيصلا" رمباله ، كى دعوت دى - چنائچ آپ تكفت بين ، و كا خور العيلاج نحر في جيك شرا في الكمبا هكة و .... هكذا أخر حيل اكد كا لا في هذا الباب دانجام المحم والماسلى في الله من الدين المربي المربي

اس دعوت مبالم می آب نے فرطایا کہ فریقین ایک دومرے کے حق میں بدد کا کریں کہ فریقین میں متلاکر سے جو فراین جگوٹا ہے، اسے خدا تواس کو ایک سال کے عرصہ تک نمایت سخت دکھ کی مار میں متلاکر کمی کواندھا کر دسے اور کمی کو مجذوم اور کمی کومفلوج اور کمی کومجنون اور کمی کومفروع اور کمی کوسانپ یاسگ دیوانہ کا شکار بنا اور کمی کے مال برآفت نازل کراور کمی کی جان پراور کمی کی عزت پر۔

(انجام أتمم منظ مطبوع مطبع ضيار الاسوم قاديان)

اوراس کے بعد مکھا:۔

اس رسالہ کے نخاطبین میں سے مولوی ثنا مالند کا نبراا تھا۔ مولوی صاحب نے اس چیننج کا کچھ حواب ند دیا ، اور اپنی مُر خاموتی سے اس جری اللہ فی صل الانبیام کی صداقت پر مُر تصدیق شبت کردی ، کین حب ہرطرف سے ان پر د باقہ ڈالا گیا تو اُس برقسمت جانور کی طرح جو شیر کو دیجھ کو انتہا تی برحوای سے خود ہی اس پر جملہ کر بیخت اسے حضرت میسے موعود علیالسلام کے ساتھ مبابلہ پرآمادگی تھا ہرگی ۔ جسکے جواب میں صنرت اقد س نے لکھا۔

#### ۰۸۶۰ حضرت میسح موعود کا جواب

"مولوی ثناء الله امرتسری کی دستخطی تحریر میں نے دیکھی بینے جس میں وہ یہ درخواست کرتا ہے کم بی اس طور کے فیصلہ کے لئے بدول خوائش مند ہوں ،کدفریقین لعنی میں اور وہ یہ دُعاکریں کرج شخص ہم دونوں میں سے جھُوٹا ہے وہ سِینے کی زندگی میں مرجاتے "

(اعجاز احرى ملك بيلاا يدليشن)

"اباس برتائم رین توبات ہے "

یکن جب پیر برطرف سے بعن طعن ہوئی تو تکھا:-مناسرالند کی دوبارہ اماد گی

"ابتہ آیت نانیہ فیگل تعالق اندی ابنا قاق آبنا تا کھ است ۔۔۔۔ شعر نبتی الله است الله است نانیہ کی ابنا تا کھ است ۔۔۔ شعر نبتی الله سودة ال عمران ۱۹۲۰) برمل کرنے کے لئے ہم تیار ہیں۔ میں اب بھی ایسے مبالم کے لئے تیار ہوں ہوایت مرقورے نابت ہوتا ہوں ہوایت مرقورے نابت ہوتو او اور اپنے گورو کو ساتھ لاؤ ۔ وہی میدان عیدگا ہ امر سرتیار ہے جہاں تم بیلے صونی عدالی غزنوی سے مبالم کرکے آسمانی ذرت اٹھا چکے ہو رجو طبحہ وہاں ہرگز کوئی ایسا مبالم مندی عدالی غزنوی سے میالسلام نے کوئی میں ہوا ہوں میں مردعا کی ہو حضرت سے طالسلام نے کوئی بدر عائم میں مبالم کیلئے دوت بدر عائمیں کہ تی ، فادم ) اور انسیں ہمارے سامنے لاؤجی نے میں رساله نجام آتھ میں مبالم کیلئے دوت برکے کے کوئی نمیں ہوسکتا ؟

( المحديث ١٩ رماريج مناسختانه)

مولوی ثنارالد ماحب کی یخویر ۲۹ رمادی معنات کی بیم مگراس سے مجد دن قبل حضرت مسیم موعود علیالسلام حقیقة الوی میں رجو اس وقت دیرتصنیف تنی ) بینخویر فرما میکے تنمے کہ بی بخوشی قبول کروں گا،اگر وہ (ثنارالند) مجھ سے درخواست مبا بلد کریں " (تتمہ حقیقة الوی صنع و روحانی خزائن جلد

"مبابد کی درخواست کرے ! (ایناً مطال ) و (ایناً مطال ) "مبابد کی درخواست کرے ! سطان تریس کی تیمور ده و فروری عنالت کی ہے جبیاک تتر خفیقة الوی کے ملا سطرا سے معلوم MAI

ہوتا ہے۔ اس تحریرسے طاہرہے کر حضرت کا ادادہ یہ تھا کہ اب اگر مولوی ثنا سالٹہ مبابلہ پرآمادگی ظاہر کرے تو اسے بھاگئے نہ دیا جائے ۔ چنا نخ جب اس نے 19 مارج سے جائے کو دعوتِ مبابلہ دی رجواد پر درج ہوبکی ہے ۔ تو صفرت کی طرف سے مندرجہ ذیل جواب بقد م راپریں عندائی میں دیا گیا ہمیں مولوی شنا سالٹہ بھر فراد کی داہ اختیار کرنے لگا ، جیسا کہ اس کے جواب میں مندرجہ ابل حدیث اور اپری عندائی شنا سالٹہ بھر فراد کی داہ اختیار کرنے لگا ، جیسا کہ اس کے جواب میں مندرجہ ابل حدیث اور اپری عندائی سے طاہرہ سے خاہرہ سے تو اس کے جواب کی اشاعت سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدی کو اس کے ادا دہ سے طلع فرمادیا اور حضور نے 10 راپری عندائی کا است تھار آخری فیصلہ شائع فرمادیا تاکہ شنا سالٹہ کے لئے کو کو موری کی اور دی میں اور نہ کو آئی ہو کر نے مربر مواد دیجتے ہوئے اپنے باتھ سے کا معد سے کہ تھادی یہ تحریر مجمود موری نورنسی ، اور درکوئی دا نا اس کو مواد دیجتے ہوئے اپنے باتھ سے کا معد سے کہ تھادی یہ تحریر مجمود شعود شیس ، اور درکوئی دا نا اس کو منظور کر سکتا ہے یہ داخوں ابل حدیث ۲۰ برابریل عندائی ، چنا نجواس کی تعقیب درج ذیل کہاتی ہے ؛ د

## حضرت مينح موعود عليالسلام كابواب

"مولوی تنام الندصاحب کونبارت دیا ہوں کر مرزا صاحبؓ نے ان کے اس چانج کومنفور کر دیا ہے۔ بینک راکپ، ضم کھاکر بیان کریں کہ شخص رحضرت میسے موفود، اپنے دعویٰ میں جبوٹا ہے اور بینگ یہ بات کمیں کہ اگریک اس بات میں جبوٹا ہوں تو لکھنّے کہ اندہ عَلَی الْکا فِی بِیْنَ مباہد کی بنیاد جس آیت قرآنی پر ہے اس میں توصرف کھنکے اسلام علی الْدُف فِی بِیْنَ آیا ہے ؟

(أخبار بدرمهارا پریل سخنواته)

ثنائی فرار

" مُن نے آپ کومبالم کے لئے نمیں بُلایا، مَن نے توقعہ کھانے پرآبادگی ظاہر کی ہے مگر آپ اس کومُبالم کتے ہیں۔ حالانکدمبالم اس کو کتے ہیں جوفریقین مقابد پر سمیں کھاتیں۔ مَن نے حلف اُٹھا ٹا کہا ہے۔ مبالم نمیس کہا۔ قسم اور ہے مبالم اُور ہے ؟ دا ہمدیث وار ایریل نے والتہ سے

امجی یہ شانی فراد معرض فلودیں نہیں آیا تھا کہ اللہ تعالے نے ہوعلیم وجیر سے اپنے سے موعود کواس کی اطلاع دیجر اپنے شکار کو دیا کے سامنے شرمندہ کرنے کے لئے ایک طراق کی تحریک فراتی ہوئی۔ پہنانچہاس کے مطابق حضور نے آخری اتمام عجبت کے طور پر ۱۵ اپریل سے شائع فرادی جس میں مباہد "مولوی شنا مرائنہ صاحب امرنسری کے ساتھ " آخری فیصلہ "کے عنوان سے شائع فرادی جس میں اپنی طرف سے دعافرائی کہ فعد اتعالی سیتے کی زندگی میں جھوٹے کو ہلاک کر دسے اور بالآخر کھا کرولوی شنالی نہ صاحب اس است شاد کو المجدیث میں شائع فراکر "جو جاہیں اس کے پنچے مکھدیں ، اب فیصلہ فدا کے ہاتھ میں سیتے "

مولوی تناسالندنے اس اشتہار کو المحدث ۱۹۹ اپریں محبطت میں ثنائع کیا اور اس کے بیجے

"اوّل - اس دُعا كى منظورى مجد سے نيس لى ، اور بغير ميرى منظورى كے اس كوشاتع كردما يا (اخبار المحدث ٢٧ رابريل محنافية)

" تهاري يرتح ركسي صورت من هي فيصله كن ننس بوسكتي إ "مرا مقابدتوآب سے ہے ۔ اگر مُن مرگیا تومیرے مرنے سے اُور لوگوں برکیا حجت ہوسکتی ہے " " فدا کے رسول چونک رسیم کرم ہوتے ہیں اور ان کی مروقت سی خوامش ہوتی ہے کو کی شخص بلاكت مين نريط عراب كيون آب ميري بلاكت كى دعا كوت ين "

" فدا تعالى حجوظه، دغا باز مفسد اور نافرمان لوكون كولمي عمرين ديا كراسي تأكدوه اس مهلت

میں اُور بھی برے کام کرنس "

نوفے: - يا آخرى عبارت اتب الديشر كى طرف سے كھى كى مگرمولوى تنام اللہ نے اس كى تصديق كى اور مكها كر بين اس كوسيح جانبا بول" دامجديث الارجولائى كفاية) " مختصريدك ..... يتحرير تمهاري مجيم منظور نبي اوريدكوتى دانا اس منظور كركتا ب"-( اقتباسات از المحدميث ٢٧ راير ل محنة المتصفحه ٢٠٥)

مولوي تنامرالله يجر لكحتاب در

" انحضرت صلعم باوجود سياني مونے كے سيلم كذاب سے بيلے انتقال فرما كتے ،اورسيلم باوجود كاذب وفي كصادق سي يحيم مرا"

ر مرقع قادیانی اگست <del>۲۰۹</del> نیز ه ه

کوتی این نشانی دکھا وجو ہم مجی دی کو کر عبرت حاصل کریں، مرکھتے تو کیا دیکھیں گے اور کیا ہدایت راخباروطن امرتسر ۲۹ مایرل معنقلته صلا)

كيس بو كممولوى ثناء الله صاحب في إلى عادت كم مطابق نجران كم عيما أيول كاست يرعل كرتے وت مُبالم سے فرار اختيار كيا ، اس لئے مبالم نه موا اور ثنا مالتُدكو خدا تعالى نے اس كے يم كرده اصول كے روسے جموتے ، و غاباز ، مفسد اور نافرمان " لوگوں كى طرح لمبى عمر دى اور اسے حض الميح مودد كم يتهم زنده ركد كرميد كذاب تابت كرديا-

حفرت ميح موعود على السنار مسوده مُبالم "ميحب طرح قرآن مجيد كي ميت مبالم مِن كَفَنَةُ الله عَلَى الكيد بين وسودة أل عمران : ٢٢) أتخفرت على التدعليه وم كرف سے" مسوده مبالم" تنى - وإن جونكه عيساني معاك مكت اس ليص مبالمه نه موا اور وه ندمرے - انحضرت في في واياك كتا هال الْحَوْلُ عَلَى النَّصَادَى كُلُّهُمْ حَتَّى يَهُلِكُوا رتفسيركبير لفخرالرازى جلام في مرى مطبوع من الله على يدايد المرعيساتي مبالمريق اور الخضر كم كرح لعنة الله على إلكا ذبين

کدیتے توان میں سے ہرایک ایک سال کے اندر ہلاک ہوجاتا ۔ ای طرح ہم بھی کتے ہیں کہ اگر مولوی شنار اللہ بھی حضرت میں موعود کے مقالم میں میدانِ مبالم سے بھاگ نرجانا۔ اور صفرت کی نواہش کے مطابق وی بدد عاکرتا تو یقیناً ہلاک ہوجاتا۔ جیسا کہ حضرت سے موعود نے نو دیخر بر فرایا ہے کہ ،۔ مطابق وی بدد عاکرتا تو یقیناً ہلاک ہوجاتا۔ جیسا کہ حضرت سے موعود نے نوطوں مارک جیلنے مرس کے یہ دا جیان احدی میں گئے یہ نابت ہوا۔ بیال میں شنار اللہ کا مندرجہ بالا فرار اس کو ہلاکت سے بچاگیا۔ ندھفرت میں موعود آنفظتاً سے بڑے ہی اور شمولوی تنار اللہ کم خوان کے عیساتیوں سے بڑا ہے۔

# اختهارا خرى فيصله مسودة مباطه تها

ا۔ خودمولوی ثنا۔ اللہ فکمتناہے : یہ کوشن قادیان نے هدا بری سینات کومیرے ساتھ ممبا لم

ا مصرت مع موقود کے اشتاد کا عنوان ہے مولوی ثنام اللہ کے ساتھ افری فیصلہ رموم استدار کا علیا دموم استدار کی میں اشتادات مدرم مدع ازالترکہ الاسلامیر) اور مولوی ثنام اللہ کے نزدیک اخری فیصلہ مہلا ہی ہوتھے

جساكره فكفتين ا

"ایے لوگوں کو بوکسی دلی کو ندجانیں، کسی علی بات کو ترجیس بغرض بدرا بدر با تیدرسانید کہ دے کہ کہ آئید ایک این کہ دے کہ آؤک ایک اخری فیصلہ بھی سنو، ہم لینے بیٹے اور تمادے بیٹے ، اپنی بیٹیاں اور تمادی بیٹیاں، اینے بھائی بند نزد کی گلائیں۔ بھرعاجزی سے حموقوں پر خداکی لعنت کریں۔ مُداخود فیصلہ دُنیا میں بی کردے می گائی

(تغیر تنائی جلداصغر ۲۲۳،۲۲۲ اداره ترجان السنة ، ایک رو فر انادگی لا بور) ۲ حضرت میم موعود طیالسلام کے نزدیک مجی یہ دُعاتے مباہلہ یعنی جیسا کر حضور فراتے ہیں :۔ "مباہلہ مجا ایک آخری فیصلہ بوناہے۔ آنحفرت نے مجی فصاری کو مباہلہ کے واسلے طلب کیا تھا۔ مگر ان میں سے کسی کو جرآت نہ ہوتی ہے۔

۵- حفرت اقدس في بعينه "آخرى فيصله" والى دعاك مطابق ايك اشتهار اورنوم رو التي كومولى محرصين بالوى وغيرو كم متعلق شاقع فروايا تفاء اس كفيتعلق حضور فروات في ا-

الدنومبر والمائة كابالا استهار جو مُباهله كرنگ ين شيخ محمدين اوراى كه دو بهداز فقي المائي محمدين اوراى كه دو بهداز فقي كم مقابل برنكلا به وه صرف ايك دعا بهد الله مائي دراز حقيقت مغرب اشتار سرنوم وايك دعا بهد المائية المائ

MAM

"ابداشتارا ورنومرده ایک آخری فیصله ب چاہیے کومرایک طالب صادق صرب انتخار کرے:

انتخار کرے:

گویا حزت نے اس اشتار کو ہو مبالم "کے رنگ یں ہے ایک دما " پرشتل تھا" آخری فیصله"
قوار دے کر بنا دیا ہے کر حضور کے نزدیک آخری فیصلہ سے مراد مبالم ہی ہوتا ہے !

(مجموعه النتهاوات مبدم مده)

حنورتى وفراتے بن كروكدجب كى طرح حجاكم افيصلان بو كے تو آخرى طراق فحداكا فيصلد بے حس كومبالد كتے بن "

ید شنارالند اگراس کو استهاد مبابد شعبه تفاتواس کے جواب میں بیکوں کھا تھا گراس دعا کی منظوری مجھ سے نمیں لی ، اور بغیر میری منظودی کے اس کو شاتع کر دیا ای را ضارال حدیث ۲۹ را پریل سے افاقہ ) کیونکہ ظاہر ہے کہ کیطر فد بد دُعا کے سے دوسرے کی اجازت کی ضرورت نمیں ہوتی ۔ منظوری یا عدم منظودی کا سوال صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کریا و عاقے مباہد ہو۔

MA

نارضا مند بوتواندری صورت وه فیصله آماتم نردید گا-پی چنکه مولوی ننارانداس فیصسد پر رضا شدنه بوا اود کلماکر

" يتحرير مجهنظورنيس اور نكونى دانا است شطور كرسكا بعد العبار المحديث ١٩٩ رايل منطلتى تووه دعا فيعسل ندرى ١٠١٠ وجرست نتار الدن مي كها نقاكر در

ا يە دُعانىھىلدگن نىسى بوسكتى "

9 - حضرت اقدى كا فكمناك محموج إي اس كه نيج فكمدي و مجود اشتادات مدم وه مقاته المراح منهاد مرق مشتاد مرقوم 1 را بريل منظم المناك مورد الدك ما تعدال مرودة مراج كل المراح من المراح كل المراح الم

۱۰ بعضرت اقدی کا کمناک اس تمام معمون کو اپنے پرج یں چھاب دیں ، دمجوع اشتدات جدید استدات جدید استدات میں معمون کو اپنے پرج یں چھاب دیں ، دمجوع اشتدات کا منادات کی میں مور پر نابت کرنا ہے کہ حضرت کا منتا ہی تھا کہ تنارات کی باقد سے حضور کی دکھا اور اپنی تصدیق دونوں ایک بی جگر مجمع ہوجاتیں تامسودہ مباہد کمل ہوکر تنارات کا خاتم کردے ۔

اامولوی تنارالندنود فلمناهده

"مرزاجی نے میرے ساتھ مُباہِ کا ایک طولانی اُستار دیا" امر تع قادیانی دیمبر شافلہ میں ) الا وہ (حضرت میں موجود ) اپنے استعاد مباہرہ اراپر لی محتصلہ میں جینے اُسٹا تھا کہ اہمد کیے نے میری عمارت کو دواہے ہے میری عمارت کو دواہے ہے

١١٠ - حضور تعقیل ١٠

وي ما نا بول كمنسداودكذب كى بت عرفين بوتى الدا خروه ولت الدست كما تعرفي المرات كما تعرفي المرات كما تعرفي المركز المركز من الام بوم المسيعة

اور ہم ابھی حضرت کے ملفوظات دارالحکم اراکتوبر اللہ اسے دکھا بیکے ہیں کریہ امل مرف اور مرف مُبالمری کی صورت میں بونا ہے۔

موار حفرت اقدی نے اسٹ اس اشتاری جو انجام جو کے کاتحریر فرایا ہے وہ بعینہ دی ہے جو انجام آتم یں حفرت نے جوٹا مُبالد کرنوالے کا تحریر فرایا ہے۔ دعیس انجام آتم مث آماء نیز دعیس مطالہ

۵۱- مونی نتا - الله کفتاب مرفات ایمی بی نیمی اس طرح این خالفوں کواس طرتی ہے فیصلہ کا اس کو این ہے فیصلہ کا اللہ کا ال

ام صور الماسارها، بري محتفظ ابوهم اسمادات عدم منه على عمور بدوما الي بات نيس جويد المراهم على عمور بدوما الي ب ايي بات نيس جويهد انيام مي زهتي مواورس كانتاران كورانكاد موجيها كروه كمتا ميد .-

اس قم کے واقعات بیشار ملتے بی جن میں حضرات انبیار علیم السلام نے مخالفوں پر بدوعائیں کی با (روتداو مباحثہ لدھیانہ ملا)

پس مولوی تناراللہ کے مطالب کا مطلب صرف میں ہے کرانبیاتہ جب مبابلہ کے لئے بگرات تے ہی آؤسلے اپنے مخالفوں کی شظوری ہے بینتے ہیں۔ بیال پر حضرت نے شناساللہ کی لغیر شظوری کے اسکوشال کردیا ہیں ثنا راللہ اس التی کارکی شال مانگ تھا نرکر محف بدرعاکی کیونکر اس کے لئے مشظوری کی فرودت نیس۔

#### ثنائي عذرات

شنارالله كوعذرمي كدمبابد كمص لفضرط يتفي كرحقيقة الوحى شاتع موفيا ورثنارالله كوند يعدجر بييجنے كے بعد مبابلہ بوگا اب حفرت إقدال في حقيقة الوى كے يصيف سے قبل بى اسكوكوں شائع كرديا ؟ سواس كاجواب يربي كأنارا لدف ايضافها والمحديث وارمارج محنولة م جب جلنج مالم دیا توحفرت نے اس کو مدت دینا ہی لیندفروایاکہ باوجود اسقدر شوخیوں اور دلا زادلوں کے جو تنام اللہ سے بیشتر فلود میں آتی میں حضرت اقدس نے بیر بھی اس بردم کر کے فرایا ہے کہ یہ مبالم چند دوز کے بعد موجبكه مادى كتاب حقيقة الوحى جيب كر شائع موجات - دمده رايل عنواة مي كالمها الكن ويك ثناءاللدف وارارِي معنالة ملا كما لمحديث مي مجر فرار اختيار كريينا تما رص كاحوالداوير ذكر مويكا ب صلك ) اور مدا تعالى كواس كاعلم تعااس الله الديمال فيصفر يميح موحود علياسلاً كوه ارايران اى كواس كے فراد كے شائع بونے سے يہلے بى دُعامُبالم تصفے كى دايت فرودى ، چنامخ معفرت فرواتے يى : ـ \* شنار الله كم متعلق جر مجد كلما كيا بعد واصل جارى طوف سينسي بكر مداى كم طوف سال (بدره ۱ رابران عنولة مع كالم يط) کی بنیادر کمی گئی ہے " حفرت اتدال كانتا سافد يكول معلده وتقاكر حقيقة الوحى يصيف تك مبالمرز بوكا ويصرف حضور كاابنااداده تفالوج رحمك ثنا مالند فاس تجويز كامتطوري كاعدلان نيس كياتفاكرو معامرة كى صورت اختياركرليا - الله تعالى فيحضرت كاراده كورابحباس فراد كم حوثنا - الله كرنوالا تفا) بدل ديا-اس بات كاننا- الله ك يفكولَ فرق متفاكرمبالم مقيقة الوى ك يعيف سي بي بويا بعدي يمونكم وه تروم رماری معنولت سل کے المحدیث یں مبالد برآماد گی فام رکری مقاراب مبالم حقیقت الوی کے بھینے مع البدي بالبدي يحفرت كى مرضى يرمونوف تفا يصنور كا الأوه كآب كي فيدي كم المدمبلاك في تفاء اشنارالله كواكب اورموقعه ديا جات . مكر الله تعالى في شنار الله كى بدنيتي كو و يحد كرفوراً حضرت كم اداده كوبدل ديايس ثنارالنه كاعتراض كوئي حيثيت نسيل ركهتا-

#### ۴۸۷ ایڈیٹر صاحب بدر کی تحریر

باتی دہامولوی تنا اللہ کا بیکنا کہ بدر ۱۲ ارجن سے اللہ ملے میں اید میرصاحب برد نے کھی ہے کہ میں اید میرصاحب برد نے کھی ہے کہ آر اس کا جواب یہ ہے داروں تنا اللہ خود ما نا ہے کر یہ تحریرا فیر میرا بیر مراب برد کی اپنی ہے۔ چنا نج وہ مکتنا ہے " بے فور برد کے ایڈیٹر نے کمال ایا نلاری سے ایا جواب توشا تع کردیا \* در مراب خود ایڈیٹر ماحب منتی محدصاد ق صاحب احداد برد کی ایس ہے کہ یہ تحریر ان کی اپنی طرف سے تعی ،حضور در میرے موتود ی کے مکم یا ملم سے نمیں کمی گئی ، مسلم کو میں اور کھتے ہیں اور ایک میں ایک کا میاں میں اور کہتے ہیں اور ایک کا میاں ہے۔ در ایک کا میاں ہے کہ ایک میں اور ایک کا میاں ہے کہ ایک کا میاں ہے کہ کا میاں ہے کہ ایک کا میاں ہے کہ کا میاں ہے کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ

"افبار بررمورخرا ارجون سخالت مل كالم مل من جونوك بعنوان نقل خطبنام مولوی تنارالترها به تنابع بواب مهدوی تنارالترها به تنارالترها به الفاظی می بی نے اپنی طرف سے جواب کھیدیا تھا اس بیان کی اشاعت مناسب من تاکوئی شخص اس نوٹ کو صفرت کی طرف منسوب کر کے مفالا ندوے سکے "در تجلیات رجمانی مناسب منالله ندوے سکو ترجمانی مفالا ندوے سکو در مسال می اور خود مولوی مفاله ندوے منابع بی اور خود مولوی منسوب کر کے جیساکہ ہم اور تابت کر میکے میں حضرت میں موقود اس اشتماد کو و عاست مبالم سیجتے میں اور خود مولوی شارالت میں کو دعات مبالم سیجتے میں اور خود مولوی شارالت میں کو دعات مبالم سیجتے میں اور خود مولوی شارالت میں کو دعات مبالم میں تابع میں مانت بوسکتی ، جیساکن خود المجد میں حدیث میں مانت بوسکتی ، جیساکن خود المجد میں حدیث کے مقابلہ میں کو دیات الم مانی دیرعنوان افتدار الی حدیث کا در المحدیث میں المحدیث المالم مانی دیرعنوان افتدار الی حدیث کا در المحدیث کا در المحدیث کا در المحدیث کا در المحدیث کا در الموریث کا در الموری المولات میں کا کا کو نوان افتدار الی حدیث کی معدیث کی معدیث کا در الموریث کا در الموری

# حضرت خليفة أيح الثاني أيَدُّ الله تعالمي تحرير

مولوی تناساللہ بیکار اب کو صرت ملیفۃ اسے الثانی نے صرت ہے موقود کی دفات موقعہ پر جومنون المحصود اور فعداتی مسے کے ذیمنوں کا مقابلہ بینوان ماد توں کی روشتی " ثالع کیا اسس میں کھا ہے کہ یہ دُھوں کی روشتی " ثالغ کیا اسس میں کھا ہے کہ یہ دُھوں کی مرابلہ کی دُعاقرار دیتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صریح دعور میں جدت فیلی تھا۔ اس میں اللہ ایدہ اللہ تعالیٰ نے بینیں فرمایا کہ یہ اشہار "اخری فیصلہ" دعاتے مباہلہ نتھا کیونکہ مباہلہ تواس صورت میں ہونا کہ ثنا سالتہ می بالمقابل تھم کھا آباد کا اس کے مباہلہ تسیس ہوا حضرت ملیفۃ المسیح الله اللہ کے اس مضمون میں صفائی اور صور احت کے ساتھ اس مجوزہ طریق کا رکو "مباہلہ" قرار دیا ہے اور مجر ثنا سالٹہ کے مضمون میں صفائی اور صور احت کے ساتھ اس مجوزہ طریق کا رکو "مباہلہ" قرار دیا ہے اور مجر ثنا سالٹہ کے انکار کا ذکر کرکے فرویا ہے کہ مباہلہ نہیں ہوا۔ چنانچ چند اقتبا سات اس صفحون سے بیاں درج کے موقع ہیں۔ (۱) " یہ ایک فیصلہ کا فرائی تعاجس سے جھونے اور سیتھیں فرق ہومات اور اس کی خرض سوات اس

MAA

کے کھر نتی کرخی اور باطل میں مجھ الیا امتیاز پدا ہوجائے کہ ایک گروہ بی فرع انسان کا اصل واقعات کی از مکسبنج جاتے اور تمرافت اور نمی کا مقتضا یہ تھا کہ مولوی تنا رائنداس دعا کو پڑھ کراپنے اخب رہی شائع کردیا کہ ہاں مجھ کو یہ نبیسلہ نظور ہے مگر جیسا کر میں پیلے تھے آیا ہوں اس کو سواتے ہو شیادی اور اگر وہ الیا کرتا تو خدا تعالیٰ اپنی قدرت دکھ لا نا اور تنا اللہ اپنی تمام گذرہ د با نبوں کا مرہ مجھ میں اور اگر وہ الیا کرتا ہے اپنے کئے کی سزا کو ب نبیت ہے جو مورٹوں اور بی تمام گذرہ د با نبوں کا مرہ مجھ میں اور بد ذاتی کرتا ہے اپنے کئے کی سزا کو ب نبیت ہے اور قری کر اور بیا کرتا ہے اپنی تمرارت کی دج سے پولو جا آب ہے مگر جبکہ برخلات اس کے اس نے اس فیصلہ سے بھی انکادکیا اور کھندیا کہ مجھ کو یہ فیصلہ سے بھی انکادکیا اور ساتھ مبا ہلہ کرنے کی وج سے فوت ہوئے ہیں اس کا یہ دعویٰ کرنا کو بہا ساتھ مبا ہلہ کرنے کی وج سے فوت ہوئے ہیں اور بر میری سیاتی کی دلیل ہے ، کماں تک انسان پر منی ساتھ مبا ہلہ کرنے کی وج سے فوت ہوئے ہیں اور بر میری سیاتی کی دلیل ہے ، کماں تک انسان پر منی ساتھ مبا ہلہ کرنے کی وج سے فوت ہوئے ہیں اور بر میری سیاتی کی دلیل ہے ، کماں تک انسان پر منی سے ج

زرطوان محموداور محري ك وتتنول كاسقابدباب دوكم مولئ تنارا لدارترى)

(۲) "بیجان برجه کرحفرت کی وفات کواس وُعالی بنار پرقراد دیا ہے کیونکہ باوجود اقرار کرنے کے کوئی ف انکاد کردیا تھا پھراپنی سچائی ظاہر کر آ ہے کیا یہ اتنی بات سمجنے سے بھی قاصر ہے کراس مبالم یا وُعا کی ضرورت تو پیچے اور حجو نے کے فیصلہ کے لئے تھی "

اس) " کم وقت توسیان کے رُعب میں آگراس نے حید بازی سے اپناسر عذابِ اللی کے نیچے سے نکا دنا چاہا ۔ مگر جبکداس کے انکار کمبا بلدسے وہ عذاب اود طرح سے بدل گیا تو اس نے اس منسوخ شدہ فیصلہ کو بھر دو مرانا شروع کر دیا "
( ایسا میں)

مندرج بالاتینوں اقتباسات سے صاف طور پرعیاں ہے کہ حضرت معلیقہ اسے ا ثنانی نے اُشادہ اور لیا عنالہ کو متودہ اور دکھاتے کہا ہم ہم قرار دیاہے اور ثنا سالٹہ کے انکارکو انکار مُبا ہم کے لقب سے کوری کے کیاہے کہا نام اللہ کا یہ کہنا کہ حضرت نے اس کو دُعاتے کمبالم فرار نہیں دیا سرتا سرد حوکہ ہے۔ چنانچے حضرت خلیفۃ السیح اثنانی نے حافظ محرصن مرحوم المحدیث لاہور کے مطالب کے جاب

مي مندرج زل حلفي بيان ديا :-

" بُن فَدا تعالیٰ کو مافروناظر جان کر شادت دیا ہوں کہ مجھے کال بقین ہے کہ اگر ہولی تناساللہ ماحب حفرت سے موعود علال الله علام کے مقابلہ براس اعلان کے مطابق آئے ہوآب نے مولوی تناساللہ ماحب کے خلاف کالئے بیں کیا تھا تو وہ صرور ہلاک ہوتے ، اور مجھے بیقین ہے جیسا کو حفرت ہے موقود کی وفات برجو بی نے مفتون کھا تھا اس میں مجھ چکا ہوں کرمولوی تناساللہ ماحب کے ساتھ آخری فیصلہ کے متعاق ہوئے کہ مولوی تناساللہ فی میں ہو تو کہ مولوی تناساللہ ماحب نے اس کے مطابق فیصلہ جا ہے ہے اسکار کردیا وہ مالم ماحب نے اس کے مطابق فیصلہ جا ہے ہے اسکار کردیا وہ مالم کی صورت میں تبدیل مرمولوی صاحب عذاب سے ایک مدت کے لئے نیکے کئے دیری ال تحریم

"مگرحب کراس کے انکارِ مبالم سے وہ عذاب اور طرح سے بدل گیا تو اس نے منسوخ شدہ فیصلہ کو پھر دُہران شروع کردیا۔ نیز "اگر وہ ایساکر، تو خداوند تعالیٰ اپنی قدرت دکھلاما اور ثناء الدانی تعدود ہوں کا حزہ مجھ دیتا یہ رصاد قول کی روشی من<sup>س</sup>ے) غرض میرا یہ ہیشہ سے یقین ہے کہ حضرت میں موقود کی دکھیا دُعا۔ مُبالم تقی لیکن بوجراس کے کرمولوی صاحب نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا وہ دُعامُبللہ منیس تقی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طراق کو بدل دیا یہ

مرزامحوداحد ای<sup>سا</sup> ۱۹

#### جمُ له خبريته

ا و عفرت کالهام آجیب دعق قا الدا اعد است الرفرض کریاجات کروه اس دعا که متعلق ب تو بعری کول اعتراض نیس پڑتا کی کر میساکر ہم ناب کرائے ہیں کر دو کات مباہر بھی جس کا بھیجاس صورت میں بکت تھا کہ فریقین اسس پر منفق ہوجاتے اوراس کی منظوری کے مفی بھی ہوسکتے ہیں کہ اگر فریق نانی نے اس طرق فیصلہ کو منظور کریا تو یقینا یقینا وہ بلاک ہوجائے گا جیدعا کہ المنظر تا نے اس کو فیصلہ کو منظور کریا تو یقینا گھنا کہ دو گا کہ دو کا کمفرت نے بھیلاک کا منظور کریا تو یقینا کہ دو گا کہ دو گا کہ دو کہ النصاری منظر کا کہ دو کہ اللہ مام الفخر الرادی دو مند مدموری نیا اید ایش منظر کر ایک مورد میں کا مران ۱۹۲ قرآن میں منظر کی طرف سے جو دعا کمفرت الله علی النصاری منظر کر منظور کر لیے تو وہ یقینا کو منظر کر منظور کر لیے تو وہ یقینا کو منظر کر منظور کر لیے تو وہ یقینا کو کہ بوجائے۔

یں بطیفہ شناواللہ: ۔آپ لوگ تو مجد کو الوجل که کرتے ہیں مدانے مرزا صاحب کی دُعا کے اثر کو الوجل کی خواہش کے مطابق کیوں بدل دیاج الوجل تو آنخفرے سے بیلے مرکیا تھا۔ 79.

احدی در اگر محض ید دُعا ہوتی توز ملتی - وہ دُعات مُبالد متی جس کے فضاللہ تعالی کے قانون کے مطابق سخے کے بالمقابل جموٹ فرنی کی منظوری مجی ضروری ہے آجس کی تفصیل او پر مذکورہے ہیں تا الحجاب اقل نے تو بددُ عاکی تھی کراسے اللہ اگر آنحفرت سیتے ہیں تو محدکو ہلاک کر-اس سے وہ بلاک ہوگیا تم می ذرا ای تم کی بددُ عاکرو، بجر اگر نظ جا قراقی م تمسین الوجل " نئیس کسیں گے تم الوجل کے لقب بر نظ کر کے لقب بر نے کر کی تا این کی است کے ایک التا ہیں کہ بددُ عاکر کے بعر نظ کر میر تا این کی نئیس کے در قیقت تم الوجل نئیس ہو ؟

ایک اور تبوت

حضت مي موعود علياسلام كى وفات يك مولوى ثناء الداشتار آخرى فيصدكو دكمات مبالم الدائد الشمار آخرى فيصدكو دكمات مبالم الدائد المسوده ممالم "مسوده ممالم" بي سجمتا ريا - چنانچه اس كانبوت يه به كرجب دارا بريل عنظات و الديخ دكما ) سال كاعومد كردگي توحفرت مي جومر قع قادياني مال كاعومد كردگي توحفرت مي جومر قع قادياني من سيلي جون كوچهيا فكمتنا ب د-

مرزان جافت كے جوشید مبرو إابس وقت كے منتظر ہو۔ تمارے برمنال كى تقرركرده مُبالم كى معاد كا زمانہ توگزرگيا يہ

(مرقع قاديان كم جون سشنطانه مشا)

محویا وہ اس اشتار کو دُعا مُباہِ ہی قرار دیا ہے ، سکر کہتا ہے کہ دیجہ لو تی ایک سال می نیس مراور زمرزا صاحب فوت ہوئے - لذا وہ دُعا ہے اثر گئی میں جب بعد ازاں صفور فوت ہو گئے تو جعہ ہے کنے لگ گیا کہ مُباہِ کے تیج میں مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں اس پرجب اسے پیڑا گیا کم مُباہِ تواس موت میں ہوتا کہ تم بھی اس کا افراد کرکے بددُ عاکرتے ، تو را پی علمی محسوں کرتے ہوئے ہجٹ بینترا بدلا۔ اوراب یہ کتا ہے کہ وہ مُباہِ کی د عانیس تھی ، بلکہ کی طرفہ دُعاتی ۔ کا ہے میسا کر صفرت فرماتے ہیں ۔ بدگانی نے تمیں معنون واندھ کردیا

(برامین احدریصته بنجم مانه و در نتین ار دو منظ

م اپنی عسر کے متعلق پیکٹا وُلُ

حضرت سے موقود کو فدا تعالی نے فرمایا۔ شکانیٹن کے ولا آؤ قریبیاً مِن ذیک رالهام صفالہ۔ مذکرہ مفرد ، ۲۹۰۰ از الشرکت اسلامیہ ) کر تیری عمرانی برس یا اس کے قریب ہوگی حضور فرماتے ہیں جو فاہرانفاؤد مفرد ، ۲۹۰۰ انداز کر کا تعین کرتے ہیں ۔ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو مجبین اور چیاتی کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے ہیں ۔ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو مجبین اور چیاتی کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے ہیں ۔ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو مجبین کرتے ہیں ۔

بعرصنور کوالهام ہوا ؛-\* اِنْ يا اس پر پانچ چار زيادہ يا بانچ چار کم "

رحقیقة الوی ملا) چنانچ اس بشگون کے مطابق حضرت بیج موعود ساؤھ بجبتر الله می سال کی عموان فوت ہوتے۔ طب ر رشحقیق

کی کی عمر کا شیک شیک صاب لگانے کے لئے دوباتوں کا علم ضروری ہے ۔

(۱) تا دینے پدائش۔ (۱) تاریخ وفات بھرت اقدی کی تدیخ وفات ۱۹، دیج اثانی الاسالیہ مطابق ۱۹ مری شدیخ پدائش مندے کی کتاب میں درج نہیں کیونکر صفود کی سیائش حسن راد میں ورج نہیں کیونکر صفود کی سیائش حب راد نہوتی اس میں پیدائش کی یاد واشت رکھنے کا دستور نرتھا اور نہوتی سرکا دی رجشتے جن میں اس کا اندواج ہوتا۔ میں وجہ ہے کہ معنی اندازوں کے باحث صفرت صاحب کی وکھے متعلق متعدد تحریرات میں مختلف انداز سے موجود طالسلا ای مرفوات یں اس تحریرات میں مختلف اندازہ تو خدا تعالی کو معلوم ہے میں جری اس اندازہ تو خدا تعالی کو معلوم ہے سام میں اندازہ میں میری عمر سنتے برس کے قریب ہے۔ والنداعام ا

ومنيمه براين احرتيعة نجب ما ال

بیمعلوم ہوا کرحضور کی اریخ پدائش محفوظ نہیں ۔ بایں بعض ایسے قرائن اور تعیینیں حضرت کے مفوظات میں موجود میں جن سے معجع اور پگا اون بختہ علم حضور کی ادیخ پدائش کا ہوجا تاہے ۔ چنانچہ ازرُوسے حساب حضور کی تاریخ پیدائش مہار شوال شصالی مطابق ۱۱۰ فرودی صصافحات بروز مجعر ثابت موتی ہے جس کے سفے جو دلائل میں ان کو ورج ذیل کیا جاتا ہے۔

# اندازه عمرين اختلاف

مین بیلے یہ بتا دینا ضروری ہے کر عرکے اندازہ میں اختلات کوئی قابل احتراض چیز نہیں۔الیا اختلاف ابتدارے ہی جلا آ تا ہے۔ چنانچ خود انخصرے صلی اللہ علیہ والدسلم کی عرکے اندازے میں معی اختلاف ہے۔ ملاحظ ہو:-

بعض سأخرس كا وربيض بالنهد برس جد مين كا وربيض بني في مرس كا مركز ادباب تحقق ترتيانيد من عجد بن

تاريخ پدائش کی تعیین

ہم نے حفرت کی جو تاریخ ولادت مکمی ہے اس کے لئے مندرج ذیل دلا تل ہیں حفرت مسے موعود تحریر فرواتے ہیں:-

(١) عاجز بروز معد جاند كي چود بوي ماريخ مي بيدا بواسط

(تحفر كوافرور مذا ماشير لمبع اول)

۱۴۶ میری بیدائش کامیند بچاگن تھا - بیاند کی چود ہویں تاریخ تقی، جمعہ کادن تھا اور کھپلی دات کا وقت تھا ۔"

( ذكر عبيب ازمنتي محمد صادق صاحب مسام و واسما)

اب مندرجہ بالاقطعی اور یقینی تعیین سے کس میں کمی علی یا غلط نمی کی گنجاتش نہیں۔ حضرت مسے موعود علیالسلام کی ماریخ پیدائش کا ارد سے حساب معلوم کرنانیا یت آسان ہے کیونکہ بھاگن کے مہینہ میں جعہ کا دن اور جاند کی چود ہویں ماریخ مندجہ ذیل سالوں میں جمع ہوتیں ،۔

دتفصيل انكلصفربرال فظريوا

|                                                                                                                                                                                                                | +                                                                             | *                                                     | 4      | W                            | *                                               | •                                                         |                                                   | 4                                       | ٠                                       | -                              | 186                                                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0 8 8                                                                                                                                                                                                          | •                                                                             |                                                       | *      |                              |                                                 | •                                                         | *                                                 | ٠                                       | *                                       |                                | Ē                                                                                            |                                              |
| 3 0                                                                                                                                                                                                            | •                                                                             |                                                       |        | •                            |                                                 | "                                                         | "                                                 |                                         | "                                       | ٠                              | Ġ.                                                                                           |                                              |
| 85                                                                                                                                                                                                             | •                                                                             | ٠                                                     | 4      | W                            |                                                 |                                                           | *                                                 |                                         | u                                       |                                | 6                                                                                            |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                | *                                                                             | *                                                     | ٠      | •                            | -                                               |                                                           |                                                   | "                                       | *                                       | ٠                              | 1                                                                                            |                                              |
| 12                                                                                                                                                                                                             | ٠                                                                             |                                                       |        |                              |                                                 |                                                           | . 11                                              | · · · / · · · · · · · · · · · · · · · · | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ************                   | مترة فري ايك ميريس" بري كي جنري ملنا - رتبه ميال موليج الدين عمر معوليج منزل أو مكعها لا بود |                                              |
| ~ ~                                                                                                                                                                                                            | •                                                                             |                                                       |        |                              |                                                 |                                                           |                                                   | "                                       |                                         |                                | 2                                                                                            |                                              |
| 13 13                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | "                                                     |        |                              |                                                 |                                                           | *                                                 |                                         |                                         |                                | 3.                                                                                           |                                              |
| الديد از مح من المراد من المراد                                                                                                                                                                                | Ī                                                                             | 13                                                    | 140000 | ΙΞ                           | 17000                                           | 1=                                                        | エ                                                 | 17                                      | 12                                      | 14                             | 1=                                                                                           |                                              |
| 1 .                                                                                                                                                                                                            | II                                                                            |                                                       |        | 10000                        |                                                 |                                                           | -                                                 | *                                       | +                                       |                                | 6                                                                                            |                                              |
| . 5                                                                                                                                                                                                            | +                                                                             |                                                       | •      |                              |                                                 |                                                           |                                                   |                                         |                                         | +                              | 5                                                                                            |                                              |
| . 3                                                                                                                                                                                                            | ٠                                                                             | •                                                     |        |                              | *                                               | *                                                         | "                                                 |                                         | *                                       | *                              | S                                                                                            |                                              |
| 1:                                                                                                                                                                                                             | ٠                                                                             |                                                       | *      |                              | ٠                                               |                                                           | -                                                 |                                         |                                         | ٠                              | 3                                                                                            |                                              |
| į į                                                                                                                                                                                                            | ٠                                                                             |                                                       |        | *                            |                                                 |                                                           | "                                                 |                                         | •                                       | ٠                              | É                                                                                            |                                              |
| , .E.                                                                                                                                                                                                          | ٠                                                                             | · 11                                                  | *      | •                            | ٠                                               | · = · · · · · ·                                           | ما يمان لا ما د د د د د د د د د د د د د د د د د د | ٠                                       | ٠                                       | ٠                              | 8                                                                                            |                                              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                             | 3                                                     | 5      | 7                            | 7.                                              | 2                                                         | 7.                                                | 2                                       | 3                                       | 2                              | 2                                                                                            |                                              |
| 1 1                                                                                                                                                                                                            | ξ.                                                                            | ( <u>\$</u>                                           | (=     | (3                           | 1                                               | 12                                                        | ₹                                                 | النافيدكي                               | (3                                      | 133                            | 1                                                                                            | E                                            |
| 2.60                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                             | G.                                                    | Can    | G.                           | G.                                              | G'                                                        | C/Z                                               | G.                                      | 3                                       | G?                             | a.                                                                                           | 4.                                           |
| 3.3                                                                                                                                                                                                            | ¥.                                                                            | 4                                                     | 4      | 4,4                          | 10                                              | ie                                                        | : gu                                              | 6                                       | 4                                       |                                | ء بهالى مسائر                                                                                | 10                                           |
| ۱۰ رفودی میمشدند - بهاردخشان پختالیا چرجو - یم بهگن وسیا کری دانشوفیقات الهامید از هم مغیار پاشا معری میمیه<br>۱۱ رفودی نیمشاند - ۱۱ روی الج هفتالی جعر- به چاکش پیششا کری در سر سر سر سر سر سر مد می می میشیه | (التوفيقات الماميرموي ازميمتنارياتنامعري منوعهه ومومهه) • • • • • • مداسهال و | امرفودى سيسات ادوى مح مفعلدم اجعر المريماك مدومات كرم | J.     | 4.                           | مهرفودي عيدار المرفيقد من الماء المربياتي ماديد | ٥٥ فروري مستعدات عارفتوال ملفتارة عجعر مريعالن عادما بحرم | سازوري صلماء سمارتوال نطائم مجعه                  | _                                       | 1                                       | 1.                             | 1                                                                                            | الريااميري المريحاطاعارجاندا وك المايري وشدى |
| Le ly                                                                                                                                                                                                          | ξ.                                                                            | 12                                                    | 12     | 10                           | 12                                              | 30                                                        | }=                                                | 32                                      | 12                                      | 1                              | 12                                                                                           | ₹.                                           |
| ¿ 'E.                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                             | (5                                                    | 100    | 107                          | 107                                             | (5                                                        | 1/2                                               | 13                                      | 13                                      | 1/3                            | (3                                                                                           | 46                                           |
| 1 1                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                             | CA                                                    | Ę.     | 18.                          | È.                                              | Clar                                                      | 3.                                                | 0                                       | Ĩ.                                      | Ĕ.                             | 6                                                                                            | 2                                            |
| ( ( )                                                                                                                                                                                                          | Ē                                                                             | 2.14                                                  | ā      | ه رفودی معمله برفایقعد عامله | 2.                                              | À                                                         | ₹                                                 | 2                                       | مارفودى معمد عاردمنان مهماي مجعر        | عارفودى وعدائد مهاروضان معملاه | مرفودى اعدائد ١٠٠ رضعيان مسماء                                                               | 15                                           |
| 12.                                                                                                                                                                                                            | £.                                                                            | 13                                                    | 1      | 1=                           | 15                                              | 1                                                         | E                                                 | 15                                      | 15                                      | 13                             | 3                                                                                            | 5                                            |
| 7. 2.                                                                                                                                                                                                          | 3.                                                                            | Ċ.                                                    | C      | 62                           | 3                                               | C.                                                        | Cla                                               | 6,                                      | 65                                      | 2                              | 5,                                                                                           | 2.                                           |

(دکھوتونیقاتِ المامیرمعری وتقویم عمری بندی) اس نقشہ سے صاحت طور پر معلوم ہوجا آہے کہ اہ بھاگن میں جمعہ کو جاند کی چودھویں تدیخ اس دوسالوں میں آئی۔ (۱) ہمار فرودی ماسی کا۔ (۱) ۱۲ (فرودی مصیف کا معالق میں ارشوال منص کا لہجری۔ اب صنوت میں موجود کی دومری تحریرات کو کھیں آؤ بمی معلوم ہو آہے کہ بہتی ادیخ درست ہے۔ " میجمیب امرہے اور ہی اسکو خدا تعالیے کا ایک نشان مجمت ہوں کہ تھیک بارہ سونوت ہجری میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بدعا جزشر و نسکا نہ و محاطبہ یا چکا تھا ہے۔

دخیفة الوی مراوا بها ایدایش: گویاشیک نشال شخرت میم موحود علیاسلام برسلد وجی دالهام شروع بوداس وقت حضورگی همر محتی تمی و فروات بین د-

جب میری حرم این میں مک بینی تو خدا تعالی نے اسف المام اور کلام سے مجے سرف کیا ؟ د تریاق انتلوب مثلا پدلا ایڈیش،

بپردومری مجرفواتے ہیں۔

تعا برس مالین کائی اسس مسافرخاندی جبکدی نے وی ربانی سے پایا افتضار

د براین احدیه صدینجم مش!)

بن تابت بواكر فالع مي صنور كي عرب برس كي تعيد ١٢٩٠ - ١٢٥ ي عنود كي مداتش كاسال من المع المرب بوار

فوشیکه مندرج بالاتحقیق کی روی قطبی ادر تینی طور برمعلوم بوگیا کر صرت اقدی کی تاریخ ولادت ۱۲ رشوال شدایم مطابق ۱۳ رفروری شدهای بروز عمد ب حضرت کی دفات ۲۷ ردیع اتبان سلاماله مطابق ۲۷ مرئ شدهاند کو بروتی - اب ۱۳۲۱ — ۱۲۵۰ ۲۵ سال - گویا صنور کی هم ۱۳۷۵ بینے ۱ور ۱۰ دن بروتی - جوهین شیکوتی کے مطابق ہے -

## ایک دھوکا

بعن مخاففین حضرت اقدی کی بعض این تحریرات بیش کرکے دھوکا دیا کرتے ہیں جن می صفورہ ا فے تحریر فرطا ہے کری چود ھویں صدی کے مر پر آیا اوراس سے مراد نسالیم بیتے ہیں۔ مالا نگر برفلاہ ا مدی کے مرسے مراو صدی کے بیلے سال کے شروع ہونے سے دس سال بیلے یا ۱۰،۲۰ سال بعد کے کا مرا آ بینچا ہے۔ اور جب اگل صدی میں سے ۱۰،۵ سال گزرجاتے ہیں تو کہا جا آ ہے کا گلی صدی کا مری کملا آ ہے کیونکر میں طراتی کلام ہے کجب صاب د باکوں کا ہوتو کسور صذف ہو جاتی ہیں۔ لینی

اک سے ویک اورسب صاب صدیوں کا ہوتو اس کی کسور دیا کے ہوتے ہی جومذف کردیتے جاتنیں اود بزادوں كے حداب من كسور صديال بول بن جنائج د كيولو الخضر في فرايا تھا۔ أَحْسَر فِي إِنَّ مِنْتَى بْنَ مَرْمَيْدَ عَاشَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةً سَنَةٍ وَلَا اَرَا نِيُ إِلَّا ذَا هِبَّا عَلَىٰ رَأْسِ الميتِيِّنَ لَ فَ اکرار شام از زاب موصد ای حس خانصاحب اک می ۱۰ برس کے سر پرینچوں گا۔اب صفور کی عمر اورے ۱۰ سال كي نسي تمي بكه ٢٥٠ ١٥٠ سال تني - ميساك واحوال الانبيار جلدم منسِّه كي حواله سعه اويردرج مويكا ب اب ١٠٠ يا ٥٠ كومى ١٠ كا مر ، ي كس ك كوكد الى عرب مي كسور مذف كردية جات يى -

٠ - اى طرح سے نبراس شرح عقا يدُسنى مشك پرجے وَجَاءَ فِي ْ مَدَايَةٍ إِنَّهُ يَسْمُكُ كُ خَمْسًا وَٱرْبَعِينَ ---- فَلَا يُنَافِينُهِ حَدِيثُ ٱرْبَعِينَ لِلَانَ التَّيْفَ كَيْمُواً مَا يُحْدُ فُ يُكايك مديث مِن آب كرام مدى هم بن زنده دے كا يد دوسرى مدي ك حبي ١٨ برس آنے خلاف نسي كونكر عام طور يركسود كود إكون ي عدف كرديا ما آہے۔

مر. نواب مديق حس خانصاحب لكعت بن ١٠

" اوّليتٍ مَانة "ابست وبنج سال از مَان برما مّعتل ست مكد مّا نصف مَنه " رج إكرار مّال " کرمدی کے سرے مواد صدی کے شروع ہونے سے ۲۵ سال کک بلکہ ۵ سال تک ہوسکتی ہے" غرضبکہ حفرت اقدش في حب عبر مجري وموي صدى كم مر برايا ظامر بونا يا آنا لكها ب اتواس معمراد فالع بى بى درك مليك عليك سناع يى اس دهوك سى بينا چا مية -

### د بگراندازے

جیساکہ اور درج ہوا حضرت افدش کی تاریخ پیدائش کی تعیین ہوم انے کے باعث حفیرت کی عمر منيك عليك معدم موكمي كرهين بشكول كرمطابي على الكن چونكد بعض تحريات مخالفين التم كي بش كياكرنفي ين عن معن اندازه كى بنار برعمر بيان كى كى بعد اوروه بوجرانداز مد بوفي كم عجت اور دلل نیں بن سکتے میکن یہ بمانے کے لئے کامعن اندازے کی بنام پر حوجم بنائی مباتے وہ طعی اور ایسی نیس موتى ينود صفرت اقدس كى بعض تحريرات بيش كى جاتى بين جن مصحفرت اقدى كى عرصفوركى ماريخ وفات سك مرى اوروى كدرميان بى تابت بوقى ب ا-

ا" میری طرف سے ۴۴ راگست سنوان کو دوق کے مقابل برا مگریزی می بداشتار شاتع موا تھا، عب میں یہ فقرہ ہے کہ میں عمر میں سنتر برس کے قریب ہوں اور ڈو تی جیساکہ وہ بیان کراہے بجاس برا وتمد حقيقة الوى ملك ماشيه ومجوعه اشتادات ملدسوم منواده مویا مور اگت سافات کوحفرے کی عمر ، عرب کے قریب تنی اس کے دسال بعد شافادین حفنور فوت ہوتے، تو بوت وفات آپ کی عمرہ ، برس کے قریب ابت ہوتی اور قمری کیاؤسے ، ، ۱۹۹۸ میں دکھلاؤگر آتم کمال ہے ؟ اس کی عمر قومیری عمر کے برابر تھی بینی قریب ۱۹۷۷ سال کے اگر اس کے اگر اس کے اگر اس کے اگر اس کی برائر تھی ہوں اس کے اگر اس کے اگر اس کے اگر اس کے اگر اس کے اس کی مسلم کے اس کے اس کی مسلم کی مسلم کے اس کی مسلم کے اس کی مسلم کے اس کی مسلم کے اس کی مسلم کی مسلم کے اس کی مسلم کے اس کی مسلم کی مسلم کے اس کی مسلم کی کے مسلم کی مسلم کی کے مسلم کی کرد کی کے کہ کی کے مسلم کی کے کئی کے کئی کے مسلم کی کرد کی کے کئی کے کئی کی کئی کے کئ

ج - " مشرعبداللد ٱتم ماحب ٧٠ بولاني الشاشكة كوبقام فيروز لورفوت بوكية " منتا

دانجام آتھم مٹ)

گویا حضرت کی عمر پوقت وفات ۱۹۴ + ۱۱ = ۲۹ مدگویا قریباً ۱۷ مسال ہوتی ۔

نوٹ، بین لوگ احبار بدر ۸راگست سات کے مصلی ملا ملا کا توالہ دیمریر مغالطہ دیا کرتے ہیں

کرگویا اس جوالہ میں حضرت مرزا صاحب رمسے موجود بنے کتاب احجاز احمدی کی تصنیف کے وقت جو

آپ کی عربی ،اس کا مقابلہ عبداللہ آتھم کی عمرسے کیا ہے ۔ (بدر ۸راگست سات اللہ مث کالم سے ،
مالا کرخوب احجی طرح سے باور کھنا چاہتے کو یہ بائل غلطہ ہے ۔حضرت آفدش کی ایک و مری کو راسی بات کی بائل خلطہ ہے ۔حضرت آفدش کی ایک و مری کو راسی بات کی بائل واضح کر دیتی ہے ۔حضرت موجود آتھم کی زندگی ہی میں اتھم کو مخاطب کر کے فواتے ہیں کہ باسک واضح کر دیتی ہے ۔حضرت موجود آتھم کی زندگی ہی میں اتھم کو مخاطب کر کے فواتے ہیں کہ بات کو بائل واضح کر دیتی ہے ۔

"اگرآب چونسٹھ ارس کے میں، تومیری عربی قریباً ساطند کے ہومکی ہے۔
راشتهار دراکور سافسات شقول از بلیغ رسالت جلد است اور اول مجوعه اشتادات جلد ا)
گویا اس حساب سے ساف کی میں صفرت کی عمر قریباً ۹۰ تھی، اس کے ۱۱سال بعد شافلہ میں آپ
فوت ہوت - ۹۰ + ۱۰ = ۱۰ داور تی ۱۹ - گویا حضرت سے موقود کی عمر حبدالتہ تم کی عمر کے
مطابق حساب کی رُوسے کم سے کم م می سال بنتی ہے جو میں چشکو تی کے مطابق ہے - اس موالسے یہ می است مولیت کے وقت آپ کی عمر قریباً ۸۶ سال تھی ندکہ ۱۲ ا

سال، میساکر نمانفین بدرگ عبارت بیش کرکے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ۱۳ حضرت اقدش اپنی کتاب نصرة الحق صفالة ضمیم براین احربیصت بم مثل میں بیتحریر فراکر کہ خدانے مجھے تبایا کدمیری عمر ۱۸ سے پانچ سال کم دہش ہوگی۔ فرماتے ہیں ،" اب میری عرستر برس کے قریب ہے " رضیمہ براین احربیصہ نیج مثل ،اس کے بین سال بعد آپ نوت ہوتے ۔ تو اس لحاظے آپ

مرس عسال كے قریب اور قری لماؤسے ۵ عسال كے قریب ابت ہوئى .

منالفین کی شهادت معنوت معنود کی وفات پر کھا:۔

مرزاغلام احدصاحب ۱۸۹۰ میا آبد ۱۸ میک قریب سیانکوٹ میں محرر تضائل وقت آپ کی عسم ۱۲۰٬۴۷ سال کی ہوگی - اور ہم شینم ویدشہا دت سے کد سکتے ہیں کرجوانی میں مجی نعایت صالح اور تنقی بزرگ نفے یہ داخیار زمیندار بدرجوں شناسال میں موت عنقریب ۸ مرااصاحب ....کد یکے ہیں کہ میری موت عنقریب ۸ مسال ۱۹۹۸ کی نیچ او پرہے جس کے سب زینے فالباً آپ ملے کر پیکے ہیں اوا محدیث مرمی محتالة ملا کالم الله اس تحریر کے پورا ایک سال بعد حفور فوت ہوئے ۔ اس تحریر کے پودا ایک سال بعد حفور فوت ہوئے ۔ مر- "جنائي خود مرداکی عمر بقول اس کے حد عدال کی ہوتی "

را بحدیث ۱۱ رجولائی مناف منافی از المحدیث ۱۱ رجولائی منافی منافی المحلامی المحدیث ۱۱ رجولائی منافی این علی می از المحدیث المح

۵. جوشفس شريرس سيمتجاوز مو (جيسي نود بدولت (مرزاماحية . فالم) مي بن اله المستخدم والمستخدم والم

مورا مصلة من صرت كي مراء سال سازياد وتني الشافلة من يعنى وسال بعد آب فوت موت، تواس حساب مصور كي عمروء سال سازياد و تابت موتى -

۱۰ - مولوی محرصین بالوی رسال افحاصة السنة حده ۱۵ مراا سامیاته بین حضرت کی تعلق سخت خصته بین محرت کی تعلق سخت خصته بین آکر کھتا ہے: " ۲۱ برس کا تو وہ بوجیا ہے " اس کے بعد حضرت اقدان مها برس دفرہ دہے گویا ۲۱۰ + ۲۱۰ = ۲۷ سال بوتی اور بیامرخاص طور پر بادر کھنے کے لاتی ہے کہ حضرت میں موقود کی جمر سخت مولوی محرصین بالوی کی بیشادت جو اس نے حضرت کی وفات سے قبل دی بیقا بدخما افغین سب کے متعلق مولوی محرصین بالوی کی بیشادت جو اس نے حضرت کی وفات سے قبل دی بیقا بدخما افغین سب سے زیادہ قابل استنا دہے ،کونکہ وہ حضرت کا بجبی سے دوست اور ہم کمت بجی تھا۔ جنانچ وہ خود کھتا ہے۔ موقف بل باتنا حدید کے مالات وخیالات سے جسفدر ہم واقف بین بھارے معاصرین سے الیے واقف کم محلی گئی و شرح ملا پر معاکرتے واقف کم محلی و شرح ملا پر معاکرتے واقف کم محلی و شرح ملا پر معاکرتے واقف کم محلی موقع کی بادے ہم کمت بھی "

ايك اعتراض اوراسكاجواب

بعض مخالفین نے احتراض کیا ہے کر حب حضرت اقدیل کی ماریخ پیدائش ہی معلوم نیس تو پھر عمری بیشگوئی دلیں صداقت کیونکم وعمق ہے کیونکہ اس کا صدق و کذب معلوم نیس ہوسکتا۔

مرن ہیں میں میں است استار کی ایک تعالی نے صفرت اقدی ہی کے مفوظات میں الیے جواجے ا- اس کا پہلا جواب آدیے ہیدائش معلوم ہوکرتم پر عجت ہوسکتی تھی۔ جنانچہ اب جبکہ ادیکے قراق جمع کرا دیتے تھے کرجن سے تاریخ پیدائش معلوم ہوکرتم پر عجت ہوسکتی تھی۔ جنانچہ اب جبکہ تاریخ پیدائش تحقیق کے دوسے معتین ہوگئی تو تمارا احتراض بھی ساتھے ہی اُدگیا۔

٧- اس كا دور اجواب ير ب كه فرض كروكة ماريخ بيداتش معين زيمي بوق بيرجى يه بيشكوني ديل

صداقت تمی - ده اس طرح سے کر: -۱۱) مخالفین احدیث شکا مولوی شنا رالنّد امرتسری ومولوی محمد بین بنّالوی وفیروکی شادت فیراح ایر

يرقحت ہے۔

بر این بربات کرحضوری عرجیتر اور جهای کے درمیان ہوگی ،الهام اللی کی بنار پرمعلوم ہوئی اب حضرت اقدیش کی وفات کے متعلق مجی الهاماتِ اللی مجٹرت موجود ہیں جن کے مین مطابق حضور فوت ہوتے بشلاً

و ، حنرت سے موحود علائسلام دیمر ف النہ میں الومیت شائع فراتے ہیں اوراس میں معتقیق کر کھیے ہیں اوراس میں معتقیق کر کھیے ہیں اوراس میں معتقیق کر کھیے ہیں اوراس میں معتقیق کر دانو صیت مسلم معبود عنظیم اینی تراوقت وفات قریب آگیا۔ اور تیری عمر کی میعاد جومقرر کی تھی اس کے پولا ہونے کا دقت آگیا۔ محلوال تعالی نے صاف بنا دیا کہ م عسال سے متجاوز عمر یا نے کا جو بیٹ گوئی حضور نے کی تھی اسکے مطابق حضور کی جو لودی ہوگئی ۔ اب تم اس کو الهام مانو یا نافو، برحال آتنا توسلیم کرنا ہی ہوئے گا کہ حضرت مسم موجود کے نزدیک توآپ کی وفات میں بیٹ گوئی کے مطابق میں مے اور 4 عسال کے افراند ہوئی۔

بديم حنور فراتے ين ١-

مقیاد ، ایک وری مندی کچر بال مجه دیا گیاہے۔ بان مون دوتین گون باقی اُس میں رو گیاہے، مین مستم معنی اور مقطر بال ہے اس کے ساتھ المام تھا۔ آب زخرگ "

ردولوآف ريليجنز اُرُدُو مِلدِم علامَث اه وتمبر صفالة كَ { وتذكره متلك أيُرشِي مِ مليوه ١٩٢٩ ما الشركة الصلاميلوه }

اس می دوتین گھونے " زندگی کا بانی باتی رہنا تبایگی ہے سواس کے مطابق اور سے اڑھائی سال بعد حضرت اقدین فوت ہوتے فرضیک حسم نے یہ تبایا کہ آپ کی عمرہ اے ۱۷ کے درمیان ہوگی ای ملم نے وفات کے قریب بنادیا کہ وہ میعاد اب قریب الانعتام ہے اور اب اس میں دو مین سال رہ گئے ہیں۔ سواس کے مطابق عین اللہ 2 سال کی عمر میں حضولہ کی وفات ہوئی ۔

#### 499 امك مشبه كاازاله

بعن عافين يراعراس كياكية ين كرالهام وال- يام الفظ آنا بي أوالى على إلى سال چار پائغ سال کم یا چار پائغ سال زیادہ - بدیشام کے ول میں شک اورشب پر دالات کرا ہے کیاالدوال كوصيمتع علم مذتعا إ

الجواب اساس كاجواب يربي كرالله تعالى كوتوميح معلوم تعاميكن حركي تعيين كرك الكاك معين طور يرظام كرنا مناسب ندتها كيوكم الندتعالى كومطوم تعاكر عبدالكيم مرتد اور تناساند جيد وتمنون كسات صرت أقدت كامقاله بوكا ووصنورك وفات كم معلق متكموت بينكوتيان شائع كروي محلود اسطر سيحق مشتبه ومائيكا جنائي عبداهيم مُرتدف اي دوتين كمونف بان والدوق كوشالع بونے رحبت میں سال کی میعاد لگا کر بیٹیگر فی کردی سوال رتعالی کی محمت نے بچاہئے کو فی سال وفات کے دومعین کرنے کے آپ کی عرکی سیلی اور آخری مد بنا دی تاکر من لفین کو عبوالکرنے کی گفیائش دہے اى طرح مولوى ثنارال كم ساتع أخرى فيصلة (مجوه اثنتادات جلدم وقيق ادامثركة الاسلام بمي حنوا ف تحرير فرايا ، اب مولوي تنار الله الرمبالم يرآماده بوت تولييناً الله تعالى حفرت اقدين كولود هم ديالود مولوی شنا الدماحب كوحفور كي زندگي بي مي موت ديا يس يا - يا " كه الفاظ سي يعونين بوا كرهم كوشيرے بكداس كے بركس يمسلوم بوائے كرهم كومفر كى دفات سے وسال قبل بى آئ ک و فات کے قریب کے حالات کا علم تعا کروشن کس طرح آپ کے المانات سے بشکو تیاں اوا کر صفور على السلام كى وفات كوا في بيشكو فى كانتيج قرار ديمرى كوشتبكرنه كى ايك كوشش كري مي ال الدُرْقال ف مَرْ يُدُعُمُرُك وبدربد الله مع واكررت الدمة مدى المام كان مي في في الما

٢- "ي" يا كانفظ كي دفعه خداتمال ك كلام من عي آمايكرا بع مادداس من كول عمت عل م يناي وآن ميري مي آيام - إمّا مُرينَاكُ بَعْضَ إِلَّهِ ي نُعِدُهُ مُ أَوْنَتُو فَيَنَّكَ (سودة يونس: ٢٧) كداس في إياتوم آب كوآب كيسن يشكوتيان لودى بوتى وكماوي محيا آب کووفات دے دی گے۔

٣- قرآنِ بميدي به "- وَ الْحَرُونَ مُرْحَبُونَ لِا مُرِاللَّهِ إِمَّا يُعَذِّ بُهُ مُ وَإِمَّا يَتُوبُ رسودة تومة : ١٠١)

كيداورك يير دين وين محافة كمنين مالك بالل من المية اورمرادة بن الريس وكر مكر مول على ماند

خداتمالى كي عم ك انتقاري حن كامعاط اخيرين والاكيا تقا الدتمال ان كوهاب ويكا إمعان فرا ديكاء الله تعالى جاف والاا ورحكمت والاسع. ۵.۰

اس آیت میں می " یا . یا آ آیا ہے - اس کے متعلق تفسیر سینی میں کھا ہے ، " یا عذاب کر میگا اللہ اُن پراگردہ گناہ پر آڑے دہیں گے اور یا توبد دیگا انسیں اگر ادم ہو گئے اس کام سے یہ تروید لینی او یا یہ کتا بندوں کے واسطے ہے - ورند اللہ کے نزدیک تروید نسیں " وتفسیر قادری مترجم ملا ا تعنیر حسینی فادی جلدا ملالا زیراکیت و اُخرودی مشرحیة و آق او موران الله --- سودا توجه ۱۳۹۱ مینی اللہ تعالی کو تیجہ کا علم تھا مگر اللہ تھا لی چ کھ لوگوں کو ترقد میں دکھنا چا تھا ۔اس سے ایم کا فقط استعمال کیا گیا -

یی مال بیال ہے کیونکراٹ تعالی عبدالکیم اورائی بخش وغیرہ و تُمنوں سے حضرت مسیح موحود کے وقت وفات کومسلت منی ریک چاہا تھا ۔ ماک وہ کوئی جموئی بشیکوئی بناکری کوشتب ذارسی ال سط آڈ " کانفظ مکا کیا بی معن نفظ" یا کی بنا پر اللہ تعالی پر احراض کرنا کوان ہے۔

نورضا، یہ بائل فلط ہے کر صرت میں موجود طالبہ ام نے الکم جاد کا نبر ہم ، دم مطاکالم الد مورخری ا - ماہرد مرست اللہ میں یہ فروا ہے کہ میں نے کسی بزدگ سے دُ عاکرو اکے ہا سال جمر پڑھوا لی ج اور اب میری ہر عبد سال ہوگی ۔ صرت میں موجود طالبہ الام نے قدامت الرکا ہ اسال ہو نامنیں فروا ۔ بکر ایک \* خواب کا واقعہ میان فرایا ہے اورخواب تعبیر طلب ہے ۔ عب طرح انتخارت ملی الدطلبہ واکہ والم کا کئے کے کشکن پیننے کا خواب ۔ اور صرت بورث علی سنا کا خواب ۔

عمرونيااور حفرت يتح مؤؤد كي بعثت

مرزاصاصب کی کتابل مصطوم بولائے کرزاما حب بزار منتم مع گیادہ سال قبل پدا بوست اور گیادہ میں سکہ اند ہی آپ فوت ہوتے کیو کر آپ کی دفات کے قریب کی کتابل میں میں کھیا ہے کہ ای بزارششم 4.1

ختم نہیں ہوا۔ رتحد گولاور معطا عاشیہ نرع معبور تتربت اللہ ) الجواب: اس کے جواب کے لئے مندرجر ذیل جوالہ جات یا در کھنے چاہتیں ، ۔ ار صفرت سے موعود علیالسلام نے تحفہ گولاور من شاشیہ معلبوء تتم برطن اللہ پریہ لکھا ہے ، "انخصرت ملی اللہ علیہ و تم مصفرت آدم علیالسلام سے قری صاب کے رُوسے ۴۳ میں برس بعد میں مبعوث ہوئے ۔۔۔۔۔۔ ادم مسفی اللہ کی پیدائش کو انتخرت ملی اللہ علیہ وقت تک ہی مدت محدری تھی بھنی 8 میں برس بحساب فری "

" حضرت آدم على السلام سے الخضرت ملى الله عليه والم كے مبادك عصر تك جوحمد نبوت ہے .....

(تحفر گواط و برماه المعبوعة شمير سانواسته)

اس حاب کی روسے میری پیانش اس دفت ہوئی جب جے ہزار برس میں سے گیارہ برس رہتے تھے یہ انحفری اور منافیا ماشید ملا مطبوع شمرطافیات ) المحضرت سے موعود علالسلام نے جوتحریر فروایا ہے کہ سے موعود کی اجشت ہزاد ششم کے آخریں

موتى - التعفير كلان حاشيد ملك

اس عبارت میں میسے موعود کی بعثت "سے مراد ماموریت نمیس بلکہ "پیدالش"ہے جیسا کہ مفرت مسے موعود علیالسلام فرماتے ہیں۔" پیدائش مسے موعود نبرارششنم کے آخر میں ہے "

ا تنحذ کورور مصار ماشیر مع سرم نیزد کمیو میگیرسیالکوٹ مد ریدیش اول ا و نوم رست الله ، حقیقة الوی مناسط موس و ادالداد بام مائل ایش اول - ر

س-تحفه گولزویہ سے ہی تابت ہے کر صنرت مسے مرعود علیالسلام کی زندگی میں ہی ہزار ششم ختم ہوگیا

بكرمنتم مي سے سى نصف صدى سے زائد آپ كى زندگى مى گذركى تنى دينانچ كھتے بى د. مدت بونى كر فرار ششم گذرگيا اوراب ترباً بياسوال سال أس پرزياده مار إسے اوراب ديا فرار

یہ ہے کہ تحفہ کو اور ور مال پر جو حضرت میں موسور سے بیسے مرور وجاری ماہے واسی با یہ ہے کہ تحفہ کو او ویر مال پر جو حضرت میں موعود علیالسلام نے آنحضرت ملعم کی دفات یک 84 مرم برس تحریر فرمات میں تو یہ قرآنی حساب لینی سورہ والعصر کے حروف ابجد کی بنا پر ہے۔ ورز عام مروحبا ورمشور تاریخیں جوعیساتیوں کے حساب کے مطابق بیں۔ اُن کی روسے آدم علیالسلام سے لیکر انحضرت ملعم کی ٥٠٢ وفات تك ٢٠١١ ٢١ م برس بنت ين - زنحفه گواز ويره هذا ايد نشن اقل مطبوعه سناليات الميسائيون كع حساب سع حس پرتمام دار باتيل كار كه اگيا جه ٢٠١١ م برس بين بين حضرت آدم سعة انحفزت همي الناطيبولم كي نبوت كه آخير زمانه تك ١٩١٧م برس اس ساس ساس الناف تدر ساساره م بين ١٩١٠ برس بفته بين يعني ابحى جيشام زاري جارى تابت موقا جه بس جشيمتر سيحي مي حضرت اقدش في عيساتيون كايمي مرقوح جساب مراد ليا جه رسودة العصر كم حروف ابجد والاحساب مرادنهين -

(نيزد كيوحقيقة الوى مائل الديش اول)

إى طي حصنور علي لسلام فروات ين :-

بچونکروب کی عادت میں یہ واخل ہے کہ وہ کسور کو صاب سے ساقط رکھتے ہیں اور مخل مطلب نہیں سیجھتے ہیں اور مخل مطلب نہیں سیجھتے ہوں اس سیجھتے ہوں اس سیجھتے ہوں سیجھتے ہوں

ٱرْبَعِيْنَ لِلَّنَّ النَّيْفَ كَيْنِيرُ مَا يُحْذَثُ عَنِ الْعَشْرَاتِ-

(نبل شرق الشرق لعقا مدنسنی از مدار محسد عبدالعزیز الفرحاردی صفره ۱۵۰ کرایک روایت می آ آب کرسیح موعود کونیا می ۵ مسال رہے گا دشکوٰ المصابیح کتاب الفتن باب نوول عیلی فصل ملا ، ۔۔ بس یہ روایت اس مدیث کے مخالف نیس ہے جس می آ آ ا ہے کہ وہ چالیس سال تک رمبریکا و ور منتور مبدع مرابع زیراً یت - ان من ا عل الکتاب سال مور النساد ) کیونکر عام طور پر کسر وہا کول سے حذف کروی مباتی ہے۔

يساس لحاظ سے بعی صرت ميح موعود علياسلام كى عبارت بركوئي احتراض نيس موسكا-

# ه منظور مخدصا حبح بال بثيا

بواج : حضرت اقدل كم إمل الفاظ درج كت مات ين .

" 19، فرودی سلافی کو رق یا دیجها کو مظور محرصاحب کے بال در کا پیدا ہوا ہے اور دریافت کوتے یں کداس در کے کاکیا نام رکھا جاتے ۔ تب نواب سے حالت الهام کی طرف میں گئی - اور برالهام ہوا۔ "بشیرالدولہ" فرمایا کی آدمیوں کے واسطے دُعاکی جاتی ہے معلوم نہیں کو منظور محد کے لفظ سے کس کی طرف اشار و ہے ہے

( بدر حلد م يد مورفد م م رفروري سنوانة مد ومكاشفات من و تذكره منده ماشيرايديش اقل)

# ایک اورنبوت

بعر حضرت اقدش کے اس مرکع ارشاد کے علاوہ کر معلم نہیں منظور محد کے نفظ سے کس طرف اشارہ ہے"۔ تذکرہ مشاق ) بعض اور بی قرات میں جن سے علوم ہوتا ہے کہ عالم کباب آوالیا استان الا کے سے مراد حضرت مرزا بشیرادین محدوا حدایدہ اللہ منصر العزیزی میں مذکوئی اور بے

ا- عالم كباب ورك ك مندرج ذي ام اورصفات بان كام ين ا-

ا كلترالله - كلمة العزيز

🕑 بشيرالدوله

امرالدین - فاتح الدین - شادی خال

المنداكيوم مبايك

حفرت اقدس علياسلام فعان كي تشريح عبى فرا لك ب :-

(۱) بشیرالدولہ سے بیراد ہے کہوہ ہماری دولت اور اقبال کے بیدبشارت وینے والا ہوگا۔اس کے بیدائیوں اور دومری بشگوتیاں کے بیدا ہونے کے بعد ریاس کے ہوش سنبھا لنے کے بعد ) زلزل عظمید کی بیشگوتی اور دومری بشگوتیاں الموریس آئیں گی۔اور گروہ کشیر مخلوفات کا ہماری طرف رجوع کرے گا۔اور مظیم الشان فتح المهور میں

رّنذكره الدُلشِن سوم ملولاً >

4.0 آتے کی ت ( تذكره الماش سوم منظ ) دون عالم كباب سے يرمزد ہے كراس كے بيدا ہونے كے بعد جندماه تك ياجب مك كروها في الله معلالً ثنافت كريد وفيا براكك خت تبابى أيكى .... إس وجر اس كانام عالم كباب وكما كيا ("مذكره الدينين سوم مايلا) وضيكة عالم كباب كم صفت بشيرالدوله اور ناصرالدين اور كانته الله اور فاتح آلدين سيسلسله كي ترقى كابشارت بداب ويميت بعينه سي صفات اورام حضرت خليفة أسيح الثاني ايره الترتعال مصلح وود کے ہیں۔ ملاحظہ ہو ،۔ داشتهار ۲ رفروری شششار و تذکره ماسا ا- وه كلمة الندي ١٠- "وو دُنيا مي آميكا اورايني ميح نفس اور رُوح التي كى بركت سيستول كو بجار إول سيصاف كريكا ..... وه جلدجلد برعاكا برع كا برع كااوراسيول كى رشكارى كاموجب بوكا اورزين ك كنارول يك شرت باليكا اور تومي أس مركت بايس كي الذكره المنشن موماسا) م - فتح اور ظفر کی کلید تھے متی ہے " اب دىجدىيجة كربشرالدولد كے بلقابل بشرالدين مكلمة الله اور كلة العزيز كے بلقائل كلمة الله مصلح موعود ملیفتہ السیح اٹ فی کے نام ہیں جاعت کی تر آن کے متعلق بعینہ ایک ہی فسم کے الفاظ دونوں کے متعلق میں عالم كباب كانام فاتح الدين من تومسلع موعود كو فتح" كى كليد قرار ديا كياہے. اگر "عالم كباب كي أمركو هذه ا يوم مبارك " كماس تومسل موعودى بشارت من دوشنبه مع مبارك دو شنبہ " (تذکرہ فات ) فرمایا ہے اور اگر عالم كباب كى يتشرى فرمانى سے كدوہ معالفين ومعاندين كے سنے مذاب الی کاموجب ہوگا نیرفروایا کہ وہ دو کا نیکوں کے لئے اوراس سلسلے لئے ایک سعد شارہ ہوگا مگر بدول کے لئے اس کے برخلاف ہوگا ؟ ( "ذکرہ الماش موم ملاہ وملا") توبعينه إى طرح مصلى موعود كي تتعلق فرايا ب كا تاحق ابنى تمام بركتول كع ساتعد آجاد ساور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ معاگ جاتے .... اور مجرول کی راہ فاہر ہوجاتے ... حبس کا نرول ببت مبارك اورجلال الني كفالور كاموجب بوما دانتهاد ۲ فرودی مشکه و تذکره ماسی است غرضيكه دونوں كے نام اورصفات ايك ہى بين يس ابت ہواكم يد دونوں بشيكوتياں ايك ہى وجود محمتعلق بي-

ابک اعتراض بعض دیگ ریوکی اور بترکے حوالہ سے ایک ڈاٹری بیش کی کرتے میں کر گویا صفرت آفل علیالسلام من الله الم منظور محد کی تعیین فرادی ہے اور اپنے فلم سے کھا ہے کہ مجھے المام ہوا ہے کہ وہ اوا کا میال منظور محد کی تعیین فرادی ہے اور اپنے فلم سے کھا ہے کہ محصے المام ہوا ہے کہ وہ اوا کا میال منظور محد مارے یہ المان کی ہوی محدی بیگم کے پیض سے بیدا ہوگا۔
حدور ب المحدور پاکٹ بجب معدن کا یک منا کہ ڈائری محولداز داؤ کو جون النا منطقت الدی محدور اللہ المحدور تعلیم کے در مناب کے مناب کی محدور مناب کے معرف کی بنا پر تحریر کر کے ملح کرائی ہے۔ وہ فائری مندرج ذیل محدور وہ کی بناریر قابل قبول نہیں۔

ا۔ وہ فرائری حضرت اقدس کی نفریج مندرجہ بدر جلد ہاہ ومکا شفات از محد منظوراللی جنجوع احمدی جو ن القائد ملک و راید ہو مائی الفریخ مندرجہ بدر جلد ہائے ۱۹۲ فروری الم اللہ ملک سے جون القائد ملک و راید ہو مائی اللہ مائی مندر ایک ۱۹۲ فروری الم اللہ سے خلاف ہے جس کا حوالہ او پر درج ہو چکا ہے کہ معلوم نہیں منظور محمد ہے کس کی طفیان کی محولہ وائری معلوم ہوجا تا ہے کہ نمانفین کی محولہ وائری اللہ دول مدید مائی ہوجا تا ہے کہ نمانفین کی محولہ وائری اللہ دول موجد مائی ہوجا تا ہے کہ نمانفین کی محولہ وائری اللہ دول معلی کا تیجہ ہے۔ وہ لکھنا ہے کہ حضرت اقدال نے فرط یا :۔

" بذرنيد الهام اللي معلوم بواجه كدميان تظور محدصاحب كد تكرين بعني محدى بليم كااك

48976

حالانکہ انحکم مبلد ۱۰ نظر پرچ ۱۰رجون سندولت صلے کا لم عظر میں جوحضرت افدی علیاسلام کے الفاظ تکھے ہیں وہ بیرین :-

" يه مردونام بدريدالهام اللي معلوم بوتے" اس طرح الحكم مبد اسط ۱۹۷ يجون الم 19 مركان مركالم ملا و مدر مبلد ۱ عضل ۱۱ ريجون ملت 1 مستر بر مكامل بي :-

"میال مظور محدیکے اس میٹے کے نام جوبطور نشان بوگا بدر لیدالهام اللی مفعلرویل معلوم

-: 0= 5

بین بابت ہواکہ دوامل الهام اللی سے صرف اس دولے کے نام ہی معلوم ہوتے تھے، یہ امر کہ رہ وہ دواکا منظور محد کے گوان کی ہیوی محدی بھی سے پیدا ہوگا یتعیین الهامی نہیں ہے دوائری نویس نے پیدا ہوگا یتعیین الهامی نہیں ہے دوائری نویس نے بیدا ہوگا یتعیین الهامی نہیں ہے گھر جو دوکا بیدا ہوگا بیدا ہوگا بدر بعد الهام معلوم ہواکہ اس کے دونام ہونگے " نفظ "الهام اللی کو فقو اس محتوم ہواکہ اس کے دونام ہونگے " نفظ "الهام اللی کو فقو اس محتوم ہواکہ اس کے دونام ہونگے " نفظ "الهام اللی کو فقو اس محتوم ہوں گیا ہے جو حضرت اقدیں کے دوس سے مفوظات اور واقعات کے صربی خلاف نے دونام ہونگے ملاف نے حوالہ دیا ہے) مردود تابت ہوئی ماس سے جاعت احدید کے خلاف مجت نہیں پیوٹری ماسکتی کو کہ وہ حضرت اقدیس کی تحریر نہیں بیکٹری ماسکتی کو کہ حصر میں غلط فہمی یا الفاظ کا او حراد ہر ہوجانا کوئی مشکل امر نہیں۔

#### 0.4

#### حقيقة الوحى كاحوالير

حضرت اقدس على السلام في حقيقة الوى مي تحرير فرمايا ب كوس والحكى كابيدا بونامع في التوادين بركيا كيونك حفور في في ما فرماني على كارت أخير وقت هذفي وحقيقة الوى منظ ملك اسهالله! زلزلر مي تاخير وال وسد اور الله تعالى في حضور كو بنا دياك أَخَرَة الله إلى وَقْتِ مُسَسَعَى " وايفنا ملك كرالله تعالى في زلزل كوكس اوروقت يرفيال ديا -

حقیقة الوی منظ ، ملنظ کے حوالہ میں بنایا گیا ہے کہ وہ زلزلداسی وقت ظاہر ہوگا جبکہ مالم کباب ا ظاہر ہوجا میگا "

ہ ہو ہو ہے۔ بیاتی رہا تمہادا بیرکنا کہ منظور محمد "اور محمدی بگیم" کا لفظ موجود ہے۔ بھیران سے کوتی دومراکیو کرمراد ہوسکتا ہے تواس کا جواب بیہ کے بیروال علم دین سے ناوا تغیبت کا تیج ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ آنمفٹرے ملی الندعلیہ وللم نے فروایا کرمیں نے نواب میں دکھیا کرتمام دنیا کے خزا نوں کی تنجیب ا کروہ چاہیاں میرے کا تھرمیں دکمی گئیں ،حالا نحوظ ہر ہے کو قیصر وکسری کے خزا نوں کی گنجیاں آنمفرے اللہ علیہ والہ وکم کی زندگی میں حاصل نہیں ہوتیں ۔ بلکہ حضور کی دفات کے بعد رصفرے عرش کے زمانہ خلافت میں میں کمک فیتے ہوئے۔ یس اگر آنمفرے میں اللہ علیہ سلم سے حواد حضہ نت عرش کے زمانہ خلافت میں میں

ملک فتح ہوتے یس اگر آنحضرت ملی الله علیہ وسلم سے مراد حضرت عرض ہو سکتے ہیں . تو منظور محمد سے مراد حضرت مسح موعود علیالسلام کیول نہیں ہو سکتے ؟ جو حقیقی اور املی منظور محمد ہیں .

۱- بچر حضرت یوسف علیاسلام کےخواب میں اگر چاندسے مراد حضرت یوسف علیاسلام کی والدہ اور سورج سے مراد حضرت بعقوب علیالسلام اور ساروں سے مراد بھائی ہوسکتے میں مالاتکہ مرسح لفظ جاند سورج اور ساروں کا موجود ہے تو بھراس خواب میں منظور محمد کی تعبیر کیوں نعیں ہوسکتی۔

٣- الى طرح كلما إن و مَنَالَ السَّهُ يَهِ فَي آلَ اَهُلُ النَّعِيثُو كَرَا كَ وَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ مَلَةً مُسُلِمًا فَمَاتَ عَلَى مَلَةً مُسُلِمًا فَمَاتَ عَلَى مَلَةً مُسُلِمًا فَمَاتَ عَلَى الْمُحُورِ وَاللَّا عَلَى مَلَةً مُسُلِمًا فَمَاتَ عَلَى الْمُحُورِ وَكَا نَبُ الرُّولُ مَا لِوَلَدِهِ عَمَّابِ اسْلَمَ . الْمُحُورِ وَكَا نَبُ الرُّولُ مَا لِوَلَدِهِ عَمَّابٍ اسْلَمَ .

ر آدیخ الخیس ملدم طالب به ایدن مطبوعه ساله می در الله به ایدن مطبوعه ساله به ایدن مطبوعه ساله می کو یک این مطبوعه ساله می کوریم ملی الله علیه و کی کشتی می که خواب می دیجها که و و مسلمان مولیا اور مکه شرایت کا گورز بنام واجع، میکن استید مذکور بغیر سلمان می موسک می در خواب اس کے بیطے عباب کے حق مین ملی یس اگر استید کا فرسے مراد عباب مسلمان می موسک بوسک به توایک مومن کی جگر دومراس سے اعلی مومن کیوں نہیں موسک به

#### ۵۰۷ انبیار کی ذمه واری

قرآن مجیداور اما دین نبوی اور اقوال اگرسلف سے بیبات پایتشوت کو پنجتی ہے۔ اور انبیاء اور خدا تعالیٰ کے مامورین صرف اور صرف اس چنر کی صحت کے مضرحاب دہ ہوتے ہیں کم جوانکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الهام ہوتی ہے۔ وہ اپنے اجتماد کے ذمروارنیں ہوتے۔ جبیباکہ انحفزت معالیٰ فی دس اللہ زید تا میں

صلى الندعليه والروهم فرات ين:-

" مَا حَدَدُ ثُدَّتُكُمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ سُبْحَا نَهُ فَهُو حَقَّى وَمَا قُلْتُ فَيْهِ مِنْ قِبُلِ نَفْسِى -وَرَدَى - الِاب السلوة - باب ماجاء في وصف مديث عظ الصلوة ) فَإِنْسَمَا اَنَا كَشَرُ الْحُعِلَى وَ الْصِيْبُ -ونبراس ترح الشرح المنظمة والنسني قالم ) يعنى جوبات من النونعالي كي طرف سے كموں وہ حق ہے مكر جو اس كي تشريح مَين اپني طرف سے كروں اس كے متعلق ياد ركھ وكرمَي انسان بهول كِم يم ميراخيال ورست بوگا الد

ای طرح محصا ہے : \* إِنَّ النَّبِ بِنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَجْتَهِ دُوَّكُوْنُ خَطَامً -دنبراس شرح الشرح عقا مُدانسنى مِنْكَ ) كُدَ كفرت منعم كمّى دفعه اپنى وحى كى تعبير ياتشرى اپنى طرف سے فراتے تنے توقعین دفعہ علامي ہوتی تھی -

حرت مسح موعود عليالصلوة والسلام تحرير فروات ين :-

ابنیار اور ملئمین صرف و کی ستجانی کے ذمروار بوتنے ہیں اپنے اجتما د کے خلاف واقعہ بھلنے سے وہ ماخوز نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ اپنی رائے ہے۔ نہ خدا کا کلام یہ را مجازاحدی بیلا ایڈ مین مشری سے وہ ماخوز نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ اپنی رائے کے دورے اقوال سے یہ بات باتہ ٹروت کو پہنچ گئی کماں چھی گئی کماں چھی گئی کے مصداق حضرت ملیفۃ المسے الثانی ایدہ التہ نمروالعزیز ہیں اور حضور کی سوائمی شخص کے قطرین چیکوئی کے مصداق حضرت ملیفۃ المسے الثانی ایدہ التہ نم والعزیز ہیں اور حضور کی سوائمی شخص کے قطرین چیکوئی رخمی ایک ڈائری کو رحمی کی صحت اور مفوظیت منہ منہیں) چیش کرکے احراض کرتے جانا طراتی انصاف نہیں ، حضرت سے موجود علال الله تحریر فرائے ہیں:۔

"الركمى خاص بيلو بربيشيكونى كاظهور في دوركم دورس بيلو برطام بوجات اوراهل امر بو اس بيشيكونى كاخارق عادت بونا بيصوه دوس بيلوس بي بايا جائد اور واقعر كه ظهورك بعد برايك عقلمندكوسجو آجائك كرسي سيح معنه بيشيكونى كه بين جو واقعد ف اين ظهور سه كولدية بين تواس بيشيكونى عظمت اوروقعت بين كجويم فرق نيس آياد اوراس برناح كانتميني كرنا ترارت اورب ايمانى اورم ب دحرى ب " (باين احمد بيده تنجم ميم طبوع درم مرسك الد فا

#### ولادت معنوى

بعض مخالف كماكرت بي كرس المائدة من جب يبينكو تى حضرت ماحب في كرد أى وت حفرت

خليفة أميح الثاني يدا بويك تغے .

الجواب: تواس كاجواب يب كرالهام من "ولادت" عدولادت جمانى مراد نين بكرولادة المستحد معنوى مرادب - جيسا كرامام الفيح سيروددى عليار تمتر تحرير فرمات بين :-

يَعِينُوُ الْمُرْمُدُ حُنُرِيدًا الشَّيَاعِ حَمَّا أَنَّ الْوَلَدَة حُرْرُمُ الْوَالِدِ فِي الْوَلَادَةِ الطَّغِينَةِ وَ تَصِيرُ هُذِهِ الْوَلَادَةُ إِنِفًا وَلَادَةً مَعْنُويَةً حَمَّا وَرَدَهَنَ عِينَى صَلَّوْةُ اللَّهِ عَلَيْهِ " لَنَ يَلِجَ مَلَكُوتَ السَّمَادِ مَنُ لَمْ يُوكَدُ مَرَّ تَنْي فَبِالْوَلَادَةِ الْاُولَا يَصِيرُلَهُ إِرْتِبَاطٌ بِعَالَمِ الْمُلَكِ وَمِلْ فِهِ الْوَلَادَةِ يَصِيرُلَهُ اِرْتِبَاطٌ بِالْمَلَكُوتِ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى " وَحَذْلِكَ نُونِي إِبْراً هِنْ مَلَكُوتَ السَّمُونِ وَالْوَلَادَةِ وَالْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ وَالْوَلَادَةِ وَالْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ وَالْوَلَادَةِ وَالْوَلَادَةِ وَالْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ الْوَلَادَةِ مَا وُلِيدَ "

(عوارف العادف جدا مص معبوه الوسية البية قابره مفرشعبان ما الماية)

ینی مربداپنے پرکے جسم کا حصتہ بن جا نا ہے جس طرح بٹیا اپنے باپ کا ولادت طبی میں بر مربدکا 
بر پیدا ہونا جنتی پیدا ہونا نہیں بلکمعنوی اوراستعادی طور پر ہونا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیلی طلیاسلام 
کے متعلق آ آ ہے کہ امنوں نے فرطایا کہ کوئی شخص خداک با دشا ہت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک 
کہ وہ دو دفعہ پیدا نہو ولادت طبی دختیتی میں انسان کا تعلق کرنیا سے ہوتا ہے بھر ولادت معنوی 
میں سکتھلت آسمان د طکوت اعلیٰ سے ہوتا ہے ہی مصنے اس آیت کے ہیں کرہم نے ای طرح الزاہم کو کھوت 
میں سکتھلتی آسمان دولتین کرے وراص حقیقی اور کا ل بقین اس ولادت معنوی سے ہی حاصل ہوتا ہے 
اوراسی ولادت کے باعث انسان دولت انبیار کا سنحتی ہوجا تا ہے اور جس شخص کو وراث انبیار نرفی وہ پیدا نہوا !!

بس بیشگوئی می بھی ولادت "سے مراد طبعی ولادت منیں، بلکہ ولادت معنوی ہے۔ ہو انسان کو انبیاء کا وارث بناتی ہے۔ سو برعجیب بات ہے کرت فیلتے میں ہی حضرت اقدری علیاسلام نے اس الرکے کی پیدائش معنوی کی چشکوئی فرمائی سنندائتہ ہی میں حضرت خلیفہ اسیح اثبانی آید والٹر تعالیٰ نے رسالہ تشحید الاولان جاری فرمایا حس سے حضور کے کمالات و ذیئیہ و روحانیہ کا اظہار شروع ہوا اور "سلطان العلم" کی وراثت حقیقی

كأتمغهآب كوطا-

بھرسال کے مساولتہ می حضوراتیدہ اللہ اپنے معنوی بلوغ کو پہنچکراور سربر آرائے خلافت ہوکر کال وکمل طور پر عالم کباب کا مصداق ہے۔ جیسا کراو پر ذکر ہوجیکا ہے۔

۲. قادمان میں طاعون

اعتراض :- مرزاصاحب في كما تفاكر قاديان مي مركز طاعون نيس أيكي. يديشيكو أن غلط تكلي -

9.0 الجواب، یہ باکل جوٹ ہے کہ حضرت اقدی نے قادیان میں طاعون کا آنا ممنوع قراددیا ہے بلکہ حضرت اقدی علیالسلام نے توفر یا ہے کہ قادیان میں طاعون آئے گی توسی مگر طاعون جارف بینی جمارو دینے والی طاعون نبیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت اقدی علیافسلوہ والسلام دافع المبلا میں فرط نے ہیں: -ایہ ہم دعویٰ سے مکھتے ہیں کہ قادیان می معمی طاعون جارف نہیں پڑیگی جو گاؤں کو ویران کرنیوالی اور کھا حبانے والی ہوتی ہے ہیں۔ ادر کھا حبانے والی ہوتی ہے ہیں: ۔

مین فادیان کو اس تباہی سے محفوظ رکھونگا خصوصاً ایسی تباہی سے کدلوگ گتوں کی طرح طاعون کی وج سے مرس میدان کہ است کے وج سے مرس میدان کک کہ جما گئے اور منتشر ہونے کی نوبت آوسے "

ایسی کی وج سے مربح نہیں کہ انسانی برواشت کی مدیک کھی فادیان میں بھی کوتی وار وات شاذونا ور فور پر ہوجا تے جو بربادی تعجش نہ ہو۔ اور موجب فرار وانتشار نہ ہو۔ کیونکم شاؤد و فادر معدوم کا حکم رکھتا ہے ؟

م " اِنَّهُ اولی الْقَرْمَیة اَس کے یہ منے بین کہ خواتعالی کی قدر غذاب کے بعداس گاؤں کو اپنی بناہ میں نے دیگا ۔ یمنی نہیں کہ ہرگز اس میں طاعون نہیں آنگی ۔ اُویٰ کا لفظ عربی زبان میں اُس بناہ فیضے کو کتے میں کرجب کوئی شخص کسی حد تک مصیبت رسیدہ ہوکر معرامن میں آجا تا ہے "

(حقيقة الوحى ملتل بيلاالدشن هارمتى محذولت)

" أوى كا نفظ زبان عرب من اليدموقع براستعال بواج كرجب كني فق كوكمى قدر معيب يا ابتدر كد بعد ابنى بناه من ايا جائد جيدا كر ابتدر كد بعد ابنى بناه من ايا جائد اور كرت مصاب اور الف بون سد بجايا جائد جيدا كر الشرفيان فروانا جد " اكث يج فدك يَت يُمّا فَأُوْى " دالف في اي اي طرح تمام قرآن شرفين من الأي " أوى " نفظ اليد بي وقعول براستعال بواج كرجال كي فن ياكى قوم كوكمى قدر يحليف كر بعد ارام ديا كيا"

بن ان بشیگوتیول کے مطابق قادیان کوایک دفعہ کسی قدر عداب کے بعدا پی امان می سے ایا گیاادر اس کو حضرت اقدس علیاسلام نے مرف قادیان ہی کی نسبت سے طاعون زور پر تھا یہ قرار دیا ہے رخیقہ الوی منائے ، جنانچ خود دومری جگر حقیقہ الوی مناسم میں تحریر فروائے میں کر:

مرف ایک دفعر کی قدر شرت سے طاعون قادیان میں آئی ت

سن فادیان می مجمی طاعون جارف نمیس آئی جوبربادی افکن ہوتی ہے۔ بال حضرت اقد سس علیالسلام نے اعلان فریا تھا۔ " آئی اُ کاففلا کے آئی میں اللہ ارد اُکاففلاک خاصة " آفکروائیان سوم منام ، شام منام ، کرتیرے گرکی چار داواری میں رہنے والے طاعون سے محفوظ رہی گے اور تیری تو خاص حفاظ من کے جا کہ اندر ہوں یا با بری چنانچ الیا ہی ہوا۔ حضرت اقدس علیالسلام نے

ببانگ وېل اعلان فروايا :-

. چنانچ چارغ دین حمونی ملاک ہوا تعفیل دکھیو حقیقۃ الومی شش<sup>میں</sup> تا م<sup>قاقیم</sup> میں میراس چینج کوکوئی لور شظور ن*کر سکا -* لذا حضرت کی صداقت ثابت ہوئی ۔

### ، فحد حسين شالوي كاايمان

حفرت مرزاصاحب نه مکه به محمد محمد بن شانوی ایمان لاتیگا مگروه ایمان نهیس لایا ؟ ( اعجاز احمدی ضمیر نزول اسیح مطبوعه ه ارزم برست الت ) ( الجیل مله بصرت میسی موعود علالسلام نے محمد سین شانوی کوفرعون قرار دیا ہے۔ دیکیو برایان احمد پیشتر

- 44 , 40 , 44 , 64 , 44-

بجرفرات یں : " فرعون سے مراد محد سین ہے۔ فلاتعالی کافرت سے ایک کشف ظاہر کردھا ہے کہ وہ بالا خرابیان لا تیگا مگر بجے معلوم نہیں کہ وہ ایمان فرعون کی طرح صرف ای قدر ہوگا کہ امنت انتہ لا آلہ اللہ اللہ اللہ فی است به بنتو اسرا یہ فیل " دیونس: ۹۱) یا پر بنر کادلوگوں کی طرح -دواللہ اعلم)"

جواجے سے : حضرت اقدس علیاسلام کی بنتگوتی میں تھا۔ "اِنَّ ہند الرَّجُل کُو مِن بالیسانی (تذکرہ ایڈیٹن سوم مثلے) کرمولوی محرسین شالوی میرامون ہونا مان ہے گا۔ چنانچہ یہ بیٹنگوتی لوری ہوگئی کرونکہ مولوی محرصین شالوی اوّل المکفرین نے سالھت میں لار دلوکی ندن صاحب مجسٹریٹ ورجہاوّل وزیرآباد کی عدالت میں مقدم سنستا میں صلفاً بیان کیا کہ میں احدی جاعت کوسلمان مجسّنا ہوں "۔

اب بنا و حضرت اقدس علايسلام كى زندگى مي كى كوبد ويم مى بوسكتا عقا كدكى وقت ميى مولوى محرسين

911 ہوسب سے پہلے فتویٰ کفردینے والا ہے بنو د حضرت اقدین اورآپ کی جاعت کوسلمان سمجھنے لگ جائیگا۔ ۸- عب النّد آتھم

یہ تابت کرنے کے لئے کرحقیقی اور ستیا مذہب خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے اور برکرم ہودہ عیسا تیت کسی صورت میں بھی اُس مذہب کی فائر قام نہیں ہو کتی جو حضرت میسے ،احری علیاسلام کے یاک ہاتھوں سے قائم ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو عیسا تیت پر گھلا کھلا غلبہ عطاکیا۔

میساتیوں نے اپنے مائندہ ڈپٹی عبدالند آئم کوجون سافیلہ میں خدا کے میت موعود کے بلقابل کمراکیا بجب اس پردلائل بنیہ اور براین قاطعہ کی روسے کامل طور برحجت ہوجی توحرت سے موعود ملاح با کرا علان فرمایا کہ ڈپٹی جدائد آئم نے بارے آق وسردار حضر معرف معرف میں مدائد آئم کو بی سافیلہ کا محرف طفاصلی النہ علیہ ولئم کو نعوذ باللہ دخال ( اندونہ باللہ از بادری حبداللہ آئم ڈپٹی سافیلہ ) کہ است اس سے اس سے اس سے اس جو مدرے تو میدوں میں موات اور میں گرا با جائے گا اوراس سے یہ بات ہوگا کہ فدا تعالی کو اپنے یہ ارب رسی دروں موات کو بیارے کے بیارے میں موات اور میک اس کے نزدیک سی دروں صرف اور میک اس کے نزدیک سی دروں مرف اور میں اسلام ہے ۔ فدا کے بارے می عرفود کی رسیست نک پیشکو تی شاتع کردی دروں مون اسلام ہے ۔ فدا کے بارے می تلا دیا گیا ۔ کماکر وہ حق کی طرف دیوع کرے گا تو اس بلکت سے بی کا طرف ہی بالد دیا گیا ۔ کماکر وہ حق کی طرف دیوع کرے گا تو اس بلکت سے بی حال کے ایک سے بالد دیا گیا ۔ کماکر وہ حق کی طرف دیوع کرے گا تو اس بلکت سے بی حال کے ایک سے بالد دیا گیا ۔ کماکر وہ حق کی طرف دیوع کرے گا تو اس بلکت سے بی کا طرف بھی تلا دیا گیا ۔ کماکر وہ حق کی طرف دیوع کرے گا تو اس بلکت سے بی حال گیا۔ کماکر وہ حق کی طرف دیوع کرے گا تو اس بلاکت سے بی حال گیا۔ کماکر وہ حق کی طرف دیوع کرے گا تو اس بلاکت سے بی حال گیا۔ کماکر وہ حق کی طرف دیوع کرے گا تو اس بلاکت سے بی حال گیا۔

بنتگون کا تناتع ہونا تھاکہ ڈیٹی اتم کے لئے میں اور کی بنتگون کی گئی تھی۔اس کے آفاظ ہر اللہ خطر مرح ہوگئے۔ وہ اور استغفار، دُعا اور رجوع میں لگ گیا۔ وہ اس گستاخی کے لئے بواس نے باکبا زوں کے مردار حفرت محد مصطفے صلی اللہ علیہ وہ کی شان میں کی تھی رونا اور گرد گرا تارہا۔ وہ برار بندرہ ماہ مک انتہائی پر ایشانی سراسیگی اور بدواس کے ساتھ در بدر بر ترا راد وہی عیسا تیت میں کی افتاعت اور تبلیغ داس بنشیگوئی سے قبل ، اس کی غذا تھی اب اس کوموت کا بیالہ نظر آتی تھی۔ وہی اسلام اور بائی اسلام جن کی تردید کرنا اور جن کو گالیاں دینا وہ اپنی زندگی کامقصد سمجت تھا اب اس کی نظریں اِس

قدر قابل اعتراف وترديد نظرنه أتعض

وی عبدالند اسم می کے نفی ایک دن می عیسائیت کی تبلیغ اوراسلام کی تردید کے بغیرگذار نافیمن نفا مواتر پندرہ میبنے ایک غیر نقطع سکوت اور لامتنائی خاموثی کے ساتھ شربشر محربار یا اور ایک حرف محی انی زبان سے اسلام یا بانی اسلام کے خلاف نہیں نکالا۔

یمنی خیرخاموشی حیرت انگیز سکوت اور عرب ناک مراسیگی اسلام اور فدا کے سیم موعود کی صداقت پر زبد ست دیل تی اوراس طرح سے عبداللہ اتھم کا بندہ وہ کا عرصہ گذار ناسعیدالفطرت انسانوں کے لئے یقیناً یقیناً خدا کے زبر دست مگر رحدل باتھ کی کرشمہ نمائی کا زبر دست نبوت تھا ،مگر فور کے دشمنوں نے اس سے فاقدہ ندائھایا اورانی شرمندگی کوشانے کے لئے پیشہور کرفاشروع کر دیا کرعبدالتدائم فے دریت اللہ المحتاج دریت اللہ اور ایک خواد اللہ اللہ علی موٹود ایک فیصل رجوع نہیں کیا تھا اور دیکہ خواد ایک بیٹے کو خواد اللہ تھیں ہے کرمیدان میں تعلا اور حبدالتدائم ہی تعرفداکی طرف سے حجت باہرہ اور دلائل بیٹے کی تلوار ہاتھ میں ہے کرمیدان میں تعلا اور حبدالتدائم ہی تعرفداکی دوسرے نشان سے صاحت اور واضح طور براس بات پر مرشرت کردی کستی اور حقیقی دین خطا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

حزن سے موعود علا اسلا نے بے در بے اشتمارات شائع کئے کماگرتم لوگ إس دعویٰ بستی به کور عبد اللہ استی کور عبد اللہ استی کور عبد اللہ استی کی طرف رجوع نہیں کیا۔ تو تم اسے کموکہ وہ ملف اسٹے کو کی در بے کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اگر اس ملف کے بعد وہ ایک سال یک زندہ رہ حاستے تو میں جھوٹا ہوں۔ آپ نے اس پر اکتفار نہیں کیا۔ اور بیمی کھے دیا کرعبداللہ اتنام ہرگز اس پر اکتفار نہیں کیا۔ اور بیمی کھے دیا کرعبداللہ اتنام ہرگز قدم نہیں کیا تاکہ اس نے فی الحقیقت می کا طرف رجوع کیا، میں اگر اب آتم عیسا تیوں کے اس قول کی تردید نہ کرمے اور زقسم کھاتے تو بھی وہ مذاب سے رہوع کیا، عین اگر اب آتم عیسا تیوں کے اس قول کی تردید نہ کرمے اور زقسم کھاتے تو بھی وہ مذاب سے رہوع کیا، میں کے گا جنائے حضرت سے موعود ملا السلام تحریر فرماتے ہیں ا

"اس مارى تحرير عدل في منطال ذكر عدومواتها وه موجيكا اورآ كم كيم نسي "

(انوار الاسلام مصل بيلا المديشن)

اب اگراتم صاحب قسم کھا ہیں تو وعدہ ایک سال تعلقی اوریقینی ہے جس کے ساتھ کو لَ مجی تمرط نہیں۔ اور تقدیر مرم ہے اور اگر قسم شکھا تیں تو بحر بھی خداتعا لیٰ ایسے مجرم کو بے مزانہ بن جھوڑ لیکا جس نے حق کا اختفا کرکے می نیا کو دھو کا دینا چایا ۔۔۔۔۔ اور وہ دان مز دیک میں ڈورنہیں ﷺ

( اشتادانعای چار نزاد دو پرملا ۴۷ را کورسوست )

چنانچ الیا بی بوا." وه دن جوعبدالله اتعم کی مزاد بی محد الله تا مورکیا گیاتا وه بست مزدیک تعارضرت سیح موعود علیا صلواه والسلام کے اشتار برائجی سات ماه نیس گذرہے تھے کہ آتھم عورجولاتی عقدانہ کو بقام فیروز لوردائی مکب عدم بوا۔

فداتعالی فی آخم کے درکیرسے اسلام اور آنفرت ملی الدهلید کم کی صداقت برزندگی اور وت کے دونشان ظاہر فروات - الحضرت ملی الدهلید والدون کے دونشان ظاہر فروات - الحضرت ملی الدهلید والدون رجوع کرنے سے آخم نے بندرہ واہ کے عرصہ میں زندگی " باتی اوراس کے بعدا تحضرت ملی الدهلید والدونلم کی صدافت کے نشان کو چھپانے کے بتیج میں اُسے موت " حاصل ہوتی ۔ اور اس نشان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انحضرت ملی الله عنب حقیقی زندگی غیشتی ہے ۔ اور آپ کی مخالفت ایک موت کا بیالہ ہے جس کا بینے والا رومانی موت کا بیالہ ہے جس

#### ۱۳۳۵ ۱- مرحسین کی ذِلت

مرزاصاحب نے کھیاتھا کرمجرحسین ڈلل ہوگا۔ یہ بشگولی پوری نہوتی۔ الجواب: محرحسین پرکئی ڈکٹیس آئیس یفصیل کے لئے دکھیو کتاب" بطالوی کا انجام مستفرجہ آ میرقاسم علی صاحب ۔ اجمالا بیال کچھولکھا جا تاہیے ۔

ا۔ فرحین نے صرف اقدس ملاسلام پراس وجسے فتوی گفرنگا یا کہ آپ کو یا مدی نونی کے قائل نہیں مگر بعدین اس نے خودگور نمنٹ سے زین حاصل کرنے کی غرض سے بطور خوشا مدید کھیا کوئی ابیا چنگ اور جماد کرنے والامدی نہیں آئیگا ، اور یہ کہ اس مهدی کے بارسے میں جس قدر حدیثیں ہیں ب موضوع اور ضعیف ہیں ۔ چنانچہ اس نے مہار اکتو بر سالتھا کہ کو ایک آگریزی فہرست شاقع کی حبس میں مدی کی آمر کا انکار کیا ۔ اس پر خیراحری علما ۔ ہی سے حضرت اقدی نے خونی مدی کے مکر کے شعلق فتویٰ کفر حاصل کرلیا ۔ یس محرف میں اپنے مسلمات کے روسے ذیل ہوا۔

(تغفيل د كيميو حفرت يح موعود علي إلسلام كا اشتهار ٤ رجنوري ووثل )

ا دمرحین نے حضرت اقدی کے المام قد تعقیب الا شوی " تذکرہ ایدنین موم الله میں اللہ موری " تذکرہ ایدنین موم الله ا نوی اختراض کیا تھا کہ عجب کا صلد لام نہیں آ نا۔ اس کے جواب میں سفرت اقدی علیال اور نے اور اپنی گتب لغت اور شعرار عرب کے کلام سے عجب کے صلد لام کی شامین شائع کیں تو محرحیین نے خود اپنی علی کا اعتراث کیا ۔ اور اپنی خفت کو یہ کمکرشانا چا یا کہ تیں نے کہا تھا کر قرآن میں عجب کا " من" صلد آیا ہے۔

ا مرحم الله المراق المراق المراق المراق المرك المراق المر

۱۹۲ فرفے : میادرہے کہ بیال حدیث میں مرت ان توگوں کا ذکرہے جو تجارت یا دومرے پیٹے مجوڈ کر اور فیرزیندار کوکرزمیندار نے کوکٹشش کرتے ہیں نیز اس زمینداری کا ذکرہے جو انسان کو دنیا داری میں مشغول کر دے اور اپنے فذہبی عقا مَدَسے منحوف کرائے - جیسا کہ محرصین کے ساتھ ہوا ورڈ انخفرت ملی النّد علیہ وسلم نے امام مہدی کو بھی زمیندار قرار دیجر تبادیا کر ذمینداری بُرا پیشرنسیں ۔

### ١٠- فَافِلَةً لَكَ

مرزا صاحب نے بشگونی کی تمی کرایک اور بیٹا مبارک احدے بعد پیدا ہوگا مگروہ پدانہا۔ الجو اب: حضرت آوری نے خود اس الهام کی تشریح فرادی ہے: " چند دونہ ہوتے السا ا موا تھا ۔" آنا نُبَشِّرُ لَکَ بِعُلَامِ مَا فِلْلَةٌ لَاکَ" ممکن ہے کواس کی تعبیر ہوکہ محمود کے ہاں الوکا پیدا ہو کیونکہ" نافلة " پوئے کوئی کتے ہیں۔ یا بشارت کسی اور وقت کے موقوف ہو؟ داھم جددا عظ داراری سنالہ صل و تذکرہ ایلیش موقوف ہو

بچرصرت میں موعود ملالسلام حقیقة الوق میں فرماتے ہیں ا۔ "إِنَّا مُنْبَشِّرُكَ بِعُلاَمٍ مَا فِلْكُةً لَكَ - بم ايک لاکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جوترا لوگا وحقیقة الوی مثالہ ایمیشن اوّل )

يس وه نَا خِلَةُ حِس كَ بشارت دى كَنَ تَى صاحِزاده مافظ مرزا نامراح دماحب مولوى فأمل فرزند كبرحفرت خليفة المسيح الثاني ايده الشدنعره العزيزين- و الْحِلْمُ عِنْدَ اللهِ-

اِسى طرح حضرت مليفة أسيح الثانى اور حضور كم بعاتيوں كے كئى ايك اور صاحبراو بيل - كويا وقفنوں كه ابتر بونے كے مقابد ميں حضرت اقدس علاسلام كو لوتوں كمك كى بشارت دى گئى -نوٹ و به بعض وگ كها كرتے بي كر حضرت مع موجود علالسلام نے ليرضامس كى مجى جنگونى فوائ قى - تو اس كا جواب يہ بے كر حضرت اقدس عليالسلام نے الهام كبشكر في بين ايسى دلينى ليرضاك ) سعمراد لوتا ليا ہے -